



## PDF By:

Meer Zaheer Abass Rustmani

## Facebook Group Link 8

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/



| کتاب : فکرتونسوی شخصیت ا در طمنه نگاری<br>میکشف : سیدنصیرالدین احد بوکست حیدرآبادی ایم . آ دغنانیه )                                                                                                                             | 00      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تاریخ اشاعت : مئی ۱۹۶۸<br>نغیداد : پېلی بار ؟ ایک هزار<br>فتمت : زیاده سے زیا ده ۲۵ دو پے<br>کم سے کم صرف ۲۰ دوپے                                                                                                                | 000     |
| سردرق: جناب ستعادت علی ختان<br>کنابت: ابتدائی صفحات: ستالام فوشنوبین<br>نیدے مقالمی کنابت: محتد غالب<br>کنوانات: محمود ستایم                                                                                                     | 00      |
| رس : نیشنل فائن ریسط نگرسیل چاد کمان . جدد آباد<br>بلاکس : د نردرن ا در نصا دیم )<br>نیمس بلاک درسس ، مجیلی کمان ، حیدر آباد                                                                                                     | 0       |
| إعانت: أردواكيدي أندهرا برئي                                                                                                                                                                                                     |         |
| ناشِئ: رْنده ولان صيدراً باد عرريك وكاه معظم ماى اركك حيداً باد                                                                                                                                                                  | $\circ$ |
| ملخ کے بیتے:<br>اُدو اکسیڈنجی اُ ندھوا بردین کے سی گارڈز - حیدرآباد<br>الیکس ٹریڈرس سشاہ علی بنڈہ روڈ ، حیدرآباد<br>ماہنامہ شکوفہ اس مجردگاہ ، معظم جاہی مارکسٹ جیدرآباد ا۵<br>منف : 1/ 4 4 2 - 2 - 13 کاغذی کوڑہ کی حیدرآباد ۲۵ | 0000ns  |



| \$ 00 00<br>5 VV                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| بيش لفظ بناب عبارت حيث دكمنه آئي. اياب ٥                                    | $\circ$  |
| ب ين معط باب جارت يت دها الله الله الله الله الله الله الله                 |          |
| مرابيلا اوراً خرى بوكس شاكرد ؛ جناب في أكثر بوسف مرست ٩٠٠                   | 0        |
| ر پیرر جا معرعثما نیبر، حیدر آبا د                                          | _        |
| طُسنزکیا چیز ہے ہزاح کیا ہے ۔۔۔۔۔ ۱۳ طسند و ہزاح کا تاریخی بس منظر ۔۔۔۔۔ ۳۳ | <b>©</b> |
| شخفیت                                                                       | 00       |
| سلة نيت                                                                     | •        |
| ابت الی تعلیم                                                               |          |
| اسکول کی سترگرمیاں ۱۵ ا                                                     |          |
| ادبی زندگی کا آغیاز ۵۲                                                      |          |
| نكر معاش م                                                                  |          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                     |          |
| نگ عه ۱۹ ور لا جور<br>نگر، ہندومستان میں کا ک                               |          |
| ابتدائی طنز بر کالم نگاری                                                   |          |
| فكر برحيثيت باب السياب                                                      | -0 -     |
| تونسوی کی طسنه زنگاری دشاعری سیاری کی است                                   |          |
| _ااا نادل نگاری ۱۲۰ دوزنامچذنگاری ۱۲۸ ۱۲۸                                   |          |
| فارسی اور اردوس طنز وبزاح کے اہم رُجی انات _ ۱۸۰                            | 0        |
| فكئ جولاحق عقى تستسسس                                                       | Ŏ        |
|                                                                             |          |

Scanned with CamScanner

و الفظ

جنات نصیرالدین احد بھی حیدرآبادی سے بیری اُس وقت سے میری اُس وقت سے میں ندہ دلان حیدرآبادی اُس ایا ہول ۔

حادی نے ان کو زندہ دلان کے بہلے مشاعوی ا اُدھی غزل بٹر مصتے ہوے مسٹنا تھا۔ آدھی غزل اوران کے غزل سے مراحب ' بہلا معرع اِن کا ہوتا ہے اور دوسرا مرزا غالب کا۔ آدھی غزل اوران کے بڑھتے کا اِسٹائیل منفرد ہے۔ آدھی غزل کے موجد پورے برگست حدر آبادی کی غزلی نہ من ریاست آندھوا پر دلیش بلکہ سارے گاکس پی سرای گئی ہیں، پسندگی گئی ہیں ۔ ملک کی کی ریاست کے گئی ہندمشاعوں کو گوٹا ہے۔ بوگس معاوب اب ایک کامیاب مزاجہ شاعر مسلم کے جاچکے آی کہ خوا کو مطلب یہ ہے کہ جشخص شاع ہو' تا نیہ ردایت ' وزن وکن وغیرہ پر دسترس دکھتا ہو' اس کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ جشخص شاع ہو' تا نیہ ردایت ' وزن وکن وغیرہ پر دسترس دکھتا ہو' اس کے لیے کن کھفتا بچوں کا کھیل ہونا ہے۔ چانچ ان کا پورا مقالہ پڑھے ہے بحد میرا پہلا اور آخری تا شریہ ہے کہ وہون نے اپنے موضوع کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے اور جناب وکر تونوی پر فوکر انگیز تا دیا کہ دیا ہے۔

برکس صاحب کانی محنت وجہ بو کے بعد فکر صاحب کی پیدائی سے موجدہ ڈندگ سے موجدہ ڈندگ سے موجدہ ڈندگ سے موجدہ ڈندگ سے سکے حالات کوبڑی تفعیل سے بیبش کیا ہے ۔ فکر صاحب کی شخصیت آور طکنز لگاڈی پریہ ابتدائی کام آ بٹن کہ کام کرنے والوں کے لیے فرور سہولت کا باعث ہوگا۔

بن کی ما می از کا از کی است بے طنز کیا چیزہے اور مزاح کیا ہے کے موضوع پر کا فی طحوس کام کیا ہے ۔ گونز و مزاح کا آری بی بس منظر پر جی جا مع اور فرکز انگیز نظریات کو بہت ہی دلکش اندازیں اکتھا کردیا ہے ۔ آئیوں نے ان موضوعات کے تعلق سے زمانہ قدیم کے بونانی اور وم کم مفکروں سے بے کر برطانوی 'فرانسین 'جرمی اور دیگر مالک کے فلسفیوں کے نظریات کو اپنے موضوع فیکر کام محد بہنایا ہے ۔ ان کے علاوہ فارسی اور عربی کے اساندہ کے خیالات اکھا کرکے موضوع فیکر کام مفرون ہرائی اور پاکستانی نقادوں کے نظریات کو بھی بہت کیا ہے ۔ میر نے حسیال یا کافر ہندوستانی اور پاکستانی نقادوں کے نظریات کو بھی بہت کیا ہے ۔ میر نے حسیال بن اس مفرون ہرائی کام مقالہ کانی مبسوط مستندا ور ممکل ہے ، جوشخص یہ جا جا ہو کہ بن اس مفرون ہرائی کا مقالہ کانی مبسوط مستندا ور ممکل ہے ، جوشخص یہ جا جا ہو کہ انراح وظافوت اور طنز کا در کا مقالہ کانی مبسوط مستندا ور میک لئز شوں کے باعث ساج میں پیدا ہوئے والے ناسٹوروں پرائی اُنگی دکھ دیتا ہے اور اُن کو اپنے طنز کے تیروں اور شنز وں کا نشان والے ناسٹوروں پرائی اُنگی دکھ دیتا ہے اور اُن کو اپنے طنز کے تیروں اور شنز وں کا نشان کی این سے اُن کو نشانہ بنایا گیا ہے اُس کی جن برائی یا خوابی کو نشانہ بنایا گیا ہے اُس کا اور دو دور ہوجائے ۔

شخصیت کے موضوع پر بھی بوکٹس صاحب نے فکرصاحب کی ابندائی زندگی سے ہندوکستان میں ان کی اُ کدا ور اُ مر سے بعدسے موجدہ زندگی تک سے حالات ووا قعات کا میکٹیش آمداز میں احاطہ کیا ہے۔

طسندنگاری کے باب میں شاعری، ڈوامہ نگاری، نا ول نگاری، روزنامچہ فکاری، نا ول نگاری دوزنامچہ فکاری، تنفیدنگاری، کالم نگاری ا در انٹ نیے نگاری کے اہم گوشوں کو لاکشس کیا گیاہے میرا ایسا خیال ہے کہ اس موضوع لیعنی فکر تونسوی کی طنز نگاری پر اہم ا در" نایاب مواد" کرہا دے سامنے لایا گیا ہے۔

فارسی اور اگردویں طنز و مزاح کے اہم کرجھانات میں مختلف ذما نوں کے اہم مراج اور طسنہ ندگاروں کے بارے میں بھی روشنی ڈالی گئ ہے۔ ظاہر ہے کہ مقالے کے موضوع کے اعتبار سے یہ جائزہ بالکل سرسری ہے اور ایسا ہونا بھی جاہتے تھا کہ اس کو اس کے مقالم میں سے اور ایسا ہونا بھی جاہتے تھا کہ اس کو اس کا مقصدیہ تبلیانا ہے کہ ان ہزاح نگاروں کی نگارستات کے مقالم میں سے دکونونسوی کا مقام کیا ہوسکتا ہے ۔

فِكماحب في شروع بي سيران أينايا اوراس بين شروع بي س

اُن کی فکرِسخن روا بی شاعری سے مخلف رہی ۔ گو اُن کا ایک مختفر سا دایان بھی شا نع ہوا ، مگران کی شاعری ، ان کی دیگر اُدبی کا وشوں کے مقابلہ میں دریا میں قطرہ کے برا بر سبھی جاسکتی ہے ۔ انھوں نے ڈرامہ نگاری ، ناول نگاری اور تنفید نگاری بھی کی مگر یہ اصناف ایسی ثابت نہ ہوئیں جو روز گار کے مسئلہ کو پوری طرح سمل کر دنییں ۔ بالآخسر وہ اس مقام پر پہنچے جس سے اُن کے نام کو شہرت دوام حاصل ہوگئ ہے ۔ میرا مطلب یہاں فکر صاحب کی کا لم نگاری سے ہے ۔ مقالے کے موضوع کے اعتبار سے بوگس صاحب نے فکر صاحب کے سب ہی اصناف اوب پر تفقیل سے دوشنی ڈالی ہے ۔

اب فکرهاحب اخبار و طاب دولی . جالندهر و حیدرآباد . لندن ) کے ادارے سے والبت بین اور پھیلے ۲۵ برس سے مسلسل ہردوز اخبار کے ایک صفحہ کے چھائی حقم پر ان کا کا الم " بیاز کے رچھلکے" کے ذیر عنوان منظر عام بر آ تا ہے ۔ فکرها حب کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ ان کفول نے ا بنا کا لم لکھنے بین کمجھی تا غہ نہیں کیا اور منہ کا اُن کے کا لم کا معیار کمجھی گھسٹا ہے ۔ ایسا تو صرور ہوتا ہے کہ کمجھی تو یہ کا لم بہت اعمالی اور لا جواب ہوجاتا ہے اور جب الیا نہیں ہوتا تو اپنے سالها سال کے معیاد سے گرے نہیں یا آ۔

نکرماحب کی ذہانت کی داد دہنی بٹر تی ہے کہ وہ ہر روز کوئی نیا موضوع ،
کوئی نیا زاویہ یا کوئی نئی ہات تلاش کر لیتے ہیں ادر اُس پر بے دُصطٰ کی اور بے ساخت الکھ دیتے ہیں۔ وہ اُردویں انگریزی ، ہندی بلکہ بنجا بی الفاظ بھی استعمال کرنے سے دریع نہیں کرتے ، اور ان کی تخریر کی خوبی یہ ہے کہ دہ الفاظ مجلول یں اِس طرح ونسط ہوجاتے ہیں جیسے انگر کھی بن کیلئے اور تخریر میں زیادہ لذت پیدا ہوجاتی ہے۔ بوگس صاحب نے فکر صاحب کی شخصی زندگی پر بھی روشی فرائی ہے اور ان کی نکارمث ت کی خوبیوں کی وضاحت کو اور ان کی نکارمث ت کی خوبیوں کی وضاحت میں مختلف نف دوں کی آراء بھی بیش کی ہیں۔ برس ضاحت نے خود بھی فکر صاحب کو بار بار خواج مخیبی بیش کی ہیں۔ برس ضاحت نے خود بھی فکر صاحب کو بار بار خواج مخیبی بیش کیا ہے۔ میں نہیں جا نہیں انساکہ آ جبل ایم۔ اے بیں مقالہ نگا دی کا معیاد کیا ہے۔ مگر مقالہ زیر بحث کی تکھیل میں جو محنت کی گئی ہے ، دہ اس کے کہا ہے ، مگر مقالہ زیر بحث کی تکھیل میں جو محنت کی گئی ہے ، دہ اس کے

ہراعت بارے مکل ہونے کا تبوت ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو حفرات اس مقالہ کو بڑھیں سے کہ جو حفرات اس مقالہ کو بڑھیں سکے افرورلیٹ ندکریں سکے اور اُن پر اِس کی افسا دبیت واضح ہوجائے گئے۔

( بھادست چند کھنے )

۹۸۔ بی ایسٹ مارڈ پلی سکندرآباد



د المراس من المرس من

میرا پهمنال اور آخری پوکسن

جوگ عرد آبادی کو بین ایک گرت سے جا ستا ہوں۔ بوکس ' اپنی "برکس شاعری کی وجہ سے حید آباد ہی بین ہیں ' حید آباد کے باہر بھی ایک جانا بہانا دام بن جکا ہے۔ بوکس فی تفید رسالوں بی بھی اپنی سناع ی کے شکو نے کھلانا دہا ہے ' اخبارات بیں بھی چئیت جیک آ رہا ہے ۔ لیکن ' سید تھیرا لدین احد سے مشاع وں بی بھی اپنی صلاحیوں کی وا دیانا رہا ہے ۔ لیکن ' سید تھیرا لدین احد سے میں واقف نہیں تھا۔ عثمانیہ یونیورٹی کے ایونٹ کی کالج پر جب میرا تب دلہ ہوا تو بین بوگنا۔ اُس وقت میں واقف نہیں تھا۔ عثمانیہ یونیورٹی کے ایونٹ کی کالج پر جب میرا تب دلہ بھرا تو بین بوگس اور نفیر ددنوں سے بیک وقت واقت ہوگئا۔ اُس وقت سے سالقہ پڑا۔ یُس نے دیکھا کہ تھیرالدین پر بوگس بڑی طرح جھایا ہوا ہے۔ اُس پر رہے عرصہ بین اور اس کے بعد بھی بوگس سے نفیرالدین کو کمجی مرا اُعقانے نہیں پر رہے عرصہ بین اور اس کے بعد بھی بوگس سے نفیرالدین کو کمجی مرا اُعقانے نہیں دیا۔ بوگس ایم بامسمیٰ کی طرح تخلص بین ۔ اب آب اس اصطلاح کو تبول کریں نویا وہ سے زیادہ میں تو ہوگا کہ آپ، اسے بوگس قرار دیں گااور کریں میرا مقصد بورا ہوجائے گا۔

ا یونٹگ کا لج بیں برگس کو قربیب سے دیکھنے پر بوگست کی " صلاحیوں وغره" كا اندازه ہُوا 'جس بن صلاحتول كے ساتھ " وغيره" كا حِصّہ كھيم توكيا بلكة رياً عَما \_ لِين بوكس غيرطالب علمان سركرميون بن بره صرح هدر حصة لياكرا عما ـ ان كو تكلفاً زايد ا زنصاب مركر ميول كانام ديا جانا به يه ويد اصطلاح بهي بالكل درست تقی لیکن اب کڑن استعال سے کچھ کا کچھ ہوگی ہے۔ اِصطلاح وضع کرنے والے نے بڑی نزاکت کے ساتھ بہی بات ہی تھی کہ نصاب سے زیا دہ طالب عسلم ان سرگرمیوں ہیں سُرگر دال رہا ہے ۔ لین اپنی عافیت اور طالب علمول کی توسشودی کے لیے انساب کے ہوا اکا مفہوم زبردستی شائل کر دیا گیا ہے۔ بہرال بركس كھى ان سسر كرميول بين بے حدمتبلار إلى اس كا يہ بھى مطلب نہيں سے كم طالب علمان سرگرمیوں سے وہ غافل مخفاء وہ طالب علم کی جیشیت سے بڑا سنجیدہ منب اورشار سندرا ہے۔ بات یہ ہے کہ بوکس کو بین نے اس زمانے میں ہرزگ یں دیکھا۔ اس کے رنگ بدلتے بھی دہے۔ ان یں تبدیلی بھی آتی رہی، لیکن ہوال یں برگس، برگس ہی رہا۔ برگسس کی یہ وصنعداری قابل تعربیت ہے اور قابل واو بھی \_\_\_ بوگست کی" وغیرہ" والی معروفیات بی ادبی رنگ مہیشہ شامل رہے۔ كالج ين بركس نے اپنے جب د ہم خيال دوستوں كے تعاون سے اساعرے ادلى جلسے ، شام انسانہ وغیرہ بڑے عظیم الشان پیانے پر منعقد کیے ۔ بوکس کی وجہ سے کالج یس وانعی بری ادبی بها ہی دی تقی ۔ بوگس کی اس ادبی سرگرمی بی دومسروں كى گير ى سنجهالنا دراني كير ى بندهنوانا ، به اوراس تسم كى سارى باتين اس بي شامل ارتی تھیں۔ یوں کا لج یس بوکس نے زندہ دلی کے ساتھ ایک ہنگامہ یہ اپنی زندگی موقوف رکھی۔ اگر کسی موٹر ہے بھی زندگی سنگامہ سر موقوف ہوجائے تو اس سے بڑھ کرکیا مات ہوسکتی ہے۔

پھریہ ہواکہ بوکس نے ایم ۔ اے کے آخری سال کے پرچے کے بجائے مقالہ لکھنا پہندگیا ۔ بیری جو شامت آئی تو بین نے اس کا نگران بنن منظور کیا منظور کیا منظور کیا منظور کیا منظور کروالیا ۔ جون ہی کالج کیا ، کچھ نے نہیں ہے بلکہ بوکس نے خود مجھ سے منظور کروالیا ۔ جون ہی کالج کی تعطیلات شروع ہوئیں ، بوکس اپنے دنتر سمیت شام ہی سے میرے سے میرا

ہوجانا ، بڑی محنت اور جانفشانی ہے مواد اکٹھا کرتا اور اس کی ایک ایک سط اور ايك ايك لفظ يرغوركر وامّا . به سلسلم رات دير سيخ يمك جِلّا . يُون مبينون يسله جاری رہا۔ مواد کی فراہی میں بوگستی نے جو تگ و دُو کی ہے، اِس کا اندازہ مقالے كے پڑھنے كے بعدلگایا جا سكتا ہے ۔ ویسے فود برگست كے دیگ كو ديكھ كر آ سكواس بات کا اندازہ کرنے بن کشواری من ہونی جائے۔ بوکسس کا دنگ آج ہو کھے بھی ہے اس کا سبب اس کا بھی مقالہ ہے۔ سندید دھوی اور گری میں بوگس نے اسنے مواد کے لیے نہ مرن حدرآباد کے کُت خانوں کو کھٹگا لاہے بلکہ حیدرآباد کے ماہر بھی وہ جہاں کہیں گیا ہے اُس پر فکر کی فکر غالب رہی ہے۔ اس سل میں خود بَح كى فِك كوكس قدر بربينال ادر براگسنده كياگيا، اس كا اندازه خود فكر كو دوگا لین فکر کی فکر کے احاطے بس بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کی فکری اتنی جولان گاہیں بیں۔ بوکس کے مقالے کو دیکھ کر اُ تغیب یہ معلوم ہوسکا کہ اِن کی فکر کا دائرہ کستنا وسيع ہے ۔ ورن فكر اپن فكر كے دوران بن انتے بہت سے افكار كو جھول كے تھے بركت نے فكر بى كونہيں اُردو دنیا كو بھى يا د دلايا كه فكر كى فكر كو صرف طَنز بى مك محدود كردينا ، اس كى فكر كا كھ ستيا اور اچھا اعراف نہيں ہے۔ برگس نے بڑى كھوج كركے بڑى جشتو كے ساتھ فكر كے سادے أدبى كا دنا موں كوساسنے لانے كى كامياب كوشش كى ہے ۔ فكر كى كما بين حتى كم أن كا مجوعة كلام مك أن كے ياس نہيں ہے يمكن بركت في إن كى تمام تمركماً بول اور ا دبى كا وشول كو اكتفاكر في كا ور إن كى أدبى قدر وقیمت کومتعین کرنے کی سعی بلیغ کی ہے۔ یہی دحہ ہے کہ فکر کے کار نا موں کا كوئى بھی گومشہ ایسا نہیں ہے جوبولٹ كى كر كے احاطہ بيں نہ آيا ہو۔ 'فِكرنے مخست لف ادبی میدانوں میں جو شہسواری کی ہے، آج لوگ اُس سے قطعی نا وا تف ہیں۔ آج فکر كو صرف طَسن زنگار بي سمجم ليا جا آ ہے ۔ اس بي كوئي سنك نہيں كه اُن كى يہ حيثيت سب سے نمایاں اعلی اور اُرنع ہے۔ لیکن فکر کے ادب کے دریائے بے تابی میں کیسی کیسی "موج خُون" المجرق ربى بين إس احساب وكتاب مد ركفنا برى به أدبى كى بات ہوتی ۔ مجھے فوٹشی ہے کہ بوگس سے یہ بے ادبی سرزد نہیں ہدی ، بلکہ اس نے اسپنے مقالے میں ان تمام با توں کا ذکر کے اپنی فکرسٹناس کا ثبوت دیاہے۔

اِس مقلے یں بُکر کی ناول نگاری ارسالوں کی ادادت غرض کہ کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ برگست کو نواہ کستنا ہی بوگست کیوں نہ قرار دیں، اُس کی اس ادبی اور تحقیقی کوشش و کا کوش کو گرگست ، قرار دیں، اُس کی اس ادبی اور تحقیقی کوشش و کا کوش کو گرگست ، قرار دینے کی جُراً ت نہیں کرسکیں گے۔ بوگست کو اس کتا ہ کی اشاعت بر بی مبارکیا و دیتا ہوں۔ اس بات کی اُمید ہے دوسرے بھی اس کے اس خکر انگیبینر تحقیق کام کو تحسین کی نظر سے دیجیں گے اور مجھے بھی اپنی محنت کے چیز ہو نے کا احساس ہوگا۔ کیونکہ غالب نے اپنے سٹ گرد تُفت ہے جا درسے ہی جو بات کہی تقی وہ یہاں بھی صادق آتی ہے، یعنی اُس کی شہرت میں میری بھی نام وُدی ہے۔

بورفرسرس ر میرشعبه اردو ، جامعه عثمانسیه د حیدر آبا د ایدننگ کالجی ۱

## طنر کیا چیزے

تنقید کے متعلق کی اہیں ایلیٹ نے کہا تھا کہ تنفیدانسان کے اتنی ہی ناگر برسے عبتی کرسانس "تقید کا جذبہ السانی جذبات میں بنیادی اہمیت رکھا ہے۔ اجمئی میں طنز ومزاح اسی بنیا دی جذبہ کی بنیادی اہمیت رکھا ہے۔ اجمئی میں طنز ومزاح اسی بنیا دی جذبہ کی بنیادی اہمیت رکھا ہے۔ خانز ومزاح بنیادی طور پر تنقید ہی کا دوسرا نام ہے۔ تنقید کا بنیا دی اورا ہم خیال برکھنا۔ جانجنا، حکم لگانا، فیصلہ کرنا جے اور تنقید بھی قدرو قیمت متعین کرتی ہے۔ تنقید اس طرح سے صن و قبے دولوں کوسانے لاتی ہے۔ متن کے لیے بخسی اور قبع کے لیے تنقید سے حن و کام لیا جا تاہے۔ طنز وظرا فت میں جی تحدین و تنقید ہیں دولوں ہی طبع ہیں۔ کی مان اور وزی ای طنز ہیں۔ طنز رکھ در لیے اور مزاح یا خرافت بی معیار کوسائے دکھ کربرائی پرطنز کیا جا تا ہے اور مزاح یا خرافت بی معیار کوسائے دکھ کربرائی پرطنز کیا جا تا ہے اور مزاح یا خرافت بی طنز اور مزاح دونوں ہوئی ہیں معیار کوسائے دونوں ہمی جانچ اور برکھنے کاعمل بوری شدیت سے جادی

رستاہے دیکن فرق بیر ہوتا ہے کہ حسن کی تحسین کیے بغیر قبح کی تنقیدیں اس طرح کی جاتی ہیں اور قبیح کی اہمیت خود مبخود واضح ہموجاتی ہے ۔ کیونکہ قبح یا برائی سٹریا بری کی تنقیدیں ہموتی ہیں۔

کسی نے بیات بالکل صبحے کہی ہے کہ بہرانسان طعنز دمزاج سے كام ليتاب برعمر مي كام ليراب - مدرسه كا ده بجير واستا دك باي میں سیندیے تکے جلے کہتا ہے وہ بھی صل میں طینز ومزاح سے کام لیتا ہے أب مم جو مختلف جرول برطنز كرتے بن يا ان كى مبنى يا مصحكم الالتے بين وه بيئ ظا برسي كمطنه ومراح مين داخل سعد للكن عام السان من اورطنم ومزاح الكارسي حدينيا دى فرق يه عدمان كم طنز لكادا ورمزاح لكارتنقيدى مذريركواليسا فوتش كوار دلاويزروب ديتا بها وراس مي يدلنت بريداكرتلب حس كوريط مرس كريم منصرف الل كى" تقرير كى لذت "سفي يور ہو جاتے ہیں مل رہ بھی محسوس کرنے ہیں کرکویا سے بھی ہمارے دل بی کیات طنر ومزاح نگاربنیادی طور رمصلی "بوتے بس جن طرح ملک وقوم كى خدمت كا جذب تعيى طنسزا ورمزاع كى جانب راعن كرناس، يا ور بات ہے کہ مہراچھے اور کاد آ مرحرب کی طرح اس کا جمی استعمال کیمی غلال طور ركيا عا ماسے -ليكن ظامريم كداس سے حريديا مقيار برحرف نهيں أتا ، اس كے استعمال كرنے والے كوطنزا ورمز اع كانشارة بنايا حاتا ہے۔ ادب میں کھی طیز وظرافت کی اسمیت اسی وجرسے سے کہ اس كا تحرك ايك المندادر مشرلفايذ احساس مواكرتابهم- ادب كي اوراصناف كي طرح طمنز وظا فت كى تعى بعدالهمبيت سے - المكن مما مربع الدورادب كى

ایک طرح سے برقسمتی دہی ہے کہ جس طرح سے انگریزی ا دب میں انگریزی ا در میں انگریزی ا در میں انگریزی ا در میں انگریزی ا در مغرب کی دوسری ذبا بوں میں طنز وظرافت کوجو مستقل مرقام اور حمیتیت حاصل ہے اور جس کا ذکر اور اصناف ادب مائھ ہم قالے ہے۔ اُردو بین طنز وظرافت کو ویسا مستقل اور امتیازی مقام اب تک حاصل تہیں ہموسکا جسے ۔ لیکن اس کے با وجود اُردوا دب میں طنز ومزاح کا وا فرز فیرہ ہے اور بین طنز ومزاح کا وا فرز فیرہ ہے اور بین میں میں وفیسر رشیدا حمد صدیقی کے الفاظ بین میں ہم کے بارے میں میروفیسر رشیدا حمد صدیقی کے الفاظ بین میں ہم کے المان ط

"اس میں شک نہیں کہ اگر طنزیات و مصنح کات کے معنی منتی وانشار وادب کو مہند وستان میں کھمی ایسا و وغ معنی وانشار وادب کو مہند وستان میں کھمی ایسا و وغ مصنیب ہوا جود دیگر مکمل اور نرقی یا فترز با بول کے تقالب میں قابل اعتبار واعتبار واعتبار

مع وفياء

"(طسزیات ومصنیکات" اذبیه وقیسردشیدا جدی،

اُدددادب میں کو طسز و مزاح کی طرف کسی قدرتوجر کی جادہی ہے

اورگذشتہ چذبہ سول بی اس بیستقبل کا م بھی ہواہی ۔ لیکن اُرد دادب کے

مختلف تاریخوں میں طسز ومزاح کے بارے ہیں ابھی جبیبا کہ چاہے ہواد جمع نہیں

ہوااس لیے طسز ومزاح کیاہے یا طسز دمزاح کی کیا تقریف ہوسکی ہے

اوراس بارے میں اُرد و کے عالم و نقا دایک صریک فاموش ہیں ہی

وہ ہے کہ طسز ومزاح کے فرق اور اس کی تعریف کرنے کے لیے ہیں مغربی

معیار کوا ور مغربی بیما ون کوسائے رکھنا لازمی اور نا گزیر ہوجا آ ہے۔

معیار کوا ور مغربی بیما ون کوسائے رکھنا لازمی اور نا گزیر ہوجا آ ہے۔

ہم صنف ادب کی طرح طنز و مزاح کی بھی ہا تھ اور ما نع تعرف کرنا محال ہے بلامشکل ہے جا لا تکہ طنز و مزاح کیا ہے بیرس جانے تعرف ہیں لیکن اس جا نکار کوالف ظرکے محد در پیما نے ہیں ہیا ان کرنا مشکل ہے کمش کو زیرا عربی ہی تھی وہ یہ کہ اگریم مجھ سے یہ وہ چھو کے کہ وہ کہ مشاع می کیا ہے۔ کہ شاع کی کیا ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میں نہیں جا نتا ۔اسی طرح دوح بھی ہر جا ندار کیا ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میں نہیں جا نتا ۔اسی طرح دوح بھی ہر جا ندار میں موجد ہوتی ہے جس سے اس کی ذندگی اور حیات کا اندازہ میوتا ہے لیکن ایک میں ہوتی ہے اور اس کی فاصیت کیا ہوتے تو جواب آپ جا نے ہیں کہ کیا ہوسکتا ہے۔ یہی بات طینز و مزاج کی تعرب نے بارے بی جانے ہیں کہ کیا ہوسکتا ہے۔ یہی بات طینز و مزاج کی تعرب نے بارے بی جانے ہیں کہ کیا ہوسکتا ہے۔ یہی بات طینز و مزاج کی تعرب نے بارے بی جانے ہیں کہ کیا ہوسکتا ہے۔ یہی بات طینز و مزاج کی تعرب نے بارے بی جانے ہیں کہ کیا ہوسکتا ہے۔ یہی بات طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہے۔ یہی بات طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہوں کے با وجود طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہوں کے با وجود طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہوں کے با وجود طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہوسکتا ہوں کے با وجود طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہوں کے با وجود طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہوں کے با وجود طینز و مزاج کی تعرب نے کہا ہوسکتا ہوں کی کی کہا ہوسکتا ہوں کی کہا ہوسکتا ہوسکتا ہوں کی کہا ہوسکتا ہوں کی کا کہا ہوسکتا ہوں کی کہا ہوسکتا ہوسکتا ہوں کہا ہوسکتا ہوں کہا ہوسکتا ہوں کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی ک

و اکر جا اس کے نزدیک طفر کسی حاقت یا براق کوفتم کرنے بارد کرنے کا نام ہے۔ "سولفط کے نزدیک" طفر ایک ایسا انگینہ ہے جس میں سواتے اپنے سب کی کمر وریاں دیکھی جاسکتی ہیں " سولفنط نے ایک دوسری جگہ طفر گوایک ایسی افلاقی پولیس کہا ہے۔ ہوبرا بی کے ممامنے ہیں میا ہے لیکن اچھائی کی مددگا دے ۔ رجے سطری کا کہمنا ہے کہ ایک سور کو اس سے بھی زیا دہ مکر وہ شکل ہیں بلیش کرنا جیسا کہ خود خدانے اس کو بنایا ہے بطنز کی مطابق " طنز جانی بوجی چیزوں یا تصنی رسان میر انداز ہیں بیش کرنے کا نام ہے " وہ اس کی تو میری کرتے ہوئے کہ میں کو مبالفہ الم میرا نداز ہیں بیش کرنے کا نام ہے " وہ اس کی تو میری کرتے ہوئے کہ کہمنا ہے کہ ایک میں بیش کرنے کا نام ہے " وہ اس کی تو میری کرتے ہوئے کہمنا ہے کہ ایک میں کرتے ہوئے کہ ایک کرتے ہوئے کہ ایک کرتے ہوئے کہ کہمنا سے کہ ایک کو میرا کو دو کرا نداز ہیں بیش کرنے کا نام ہے " وہ اس کی تو میری کرتے ہوئے کہ کہمنا سے کہ دو ایس کی تو میری کرتے ہوئے کہ کہمنا سے کہ :

"بهمارید ادهان زندگی بیزادکن بیسا نیت ادر بیرنگ تکرارسد اس قدر بے جس بهوچکے بین اور سیم زندگی کے نامسوروں کو دیکھ کراتینے عادی بوچکے بین کر جسب نامسوروں کو دیکھ کراتینے عادی بوچکے بین کر جسب کی طفیز لگار ممبالغدا مداز میں بیش نرمین بیماری سکا بین جینے بی نہیں یا تیں ۔"

ظرافت یا فوش طبعی کاعتصر نمایا ن موا دراسه ادری تثبیت مطرافت یا فوش طبعی کاعتصر نمایا ن موا دراسه ادری تثبیت مجی قال موا از و بیمر برگالی گلوی

يا .... ديمقا ينول كي طرح منه چرط الم ناموكا

("طنتراً ومضحكات" از رشيدا حدصديقي)

طنزی ملکورہ بالا تعریف سے یہ بات صاف طور بریمایاں ہوتی ہے کہ طفنز کا لا ذی اور ناگزیر عنصر مزاع ہواکر تاہے اوراسی وجہ سے بیربات کی جاتی ہے کہ طفنز بھی مزاج کے گائی بن جاتا ہے۔ بھیرا کے اور نشرط طفنز کے کہ اس میں ادبیت بھی ہو۔ بجیرا دبی مراح ہے کہ اس میں ادبیت بھی ہو۔ بجیرا دبی رہے کہ اس میں ادبیت بھی ہو۔ بجیرا دبی رہی وروپ کے طفنز ، طفئز نہیں ہوتا اور طفئز میں ادبیت اس وقت نمایاں رہے وروپ کے طفئز ، طفئز نہیں ہوتا اور طفئز میں ادبیت اس وقت نمایاں

ہوسکتی ہے جب کہ طنز و مزاح لگا رکو زبان وہای پرلوپری طرح قابوهاصل ہو۔ طنز کے سلسلہ میں مذکورہ بالا تعربف سے ایک اور بات کی و ضاحت بیھی ہوتی ہے کہ طنز در اصل دجو دمیں اس لیے آنے کہ اس کا محرک اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی دجو دمیں اس لیے آنا ہے کہ اس کا محرک اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی دجہ سے بے ہنگام یا مضحکہ خیز وا تعربا جا الت پر طنز کہا جا آئے۔

اصل میں آردو میں طرفر رسائر کے لیے استعال کیا جا آ ہے۔ لیکن سٹا کر کے لفظ میں جو وسعت اور معنوبت ہے وہ طرفز کے لفظ سے لوری طرح واضح نہیں ہوتی ۔ اسی لئے بروفسیررشیدا حمدصدیقی لفظ سٹا کرکے ترب ایک میں اور کی ۔ اسی اللے میروفسیررشیدا حمدصدیقی لفظ سٹا کرکے

لعلق سے الکھنے ہیں۔

"سٹائر کا جومفہوم جوانگریزی ادیب ہیں۔ ہے اس کی بوری اور صحیح ترجانی ہمارے بیہاں کے کسی ایک لفظ میں تقریباً المرکمی ہے۔ عربی اور فارسی میں اس موقع بیر فیدالف اظ استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً ہجو مہجا، ہجو ملیح، تعربین مثلاً ہجو ہم ایک مفعما تنقیص ، نسی وطعن ، طمنز ، استہزا، مذمن ، مضما تشطیحات ، ہجو ، ہزل وغیرہ ۔"

(طفتر بات ومصنی ازرشدایمدهدی) مٹائن س طرح یے حدوسیع معنی دکھتا ہے ادراردوسی بھی اگرہ کے طفتر سے سٹا برکا پوری طرح مقہوم ادا نہیں ہوتا لیکن چونکہ سے لفظ سٹا ترکے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے امس میں دہی وسعت پریدا ہوتی ہے جو انگریزی لفظ سٹا ترمیں ہے۔

مزاح كياس

انسان خوشی اور مسرت کا جویا ہوتا ہے۔ اسی وجرسے جگرتے
کہا تھاکہ "مسرت ذندگی کا دوسرا نام ہے " نبکن مسرت کی تمنا بھی جگر
کے کہنے کے مطابق مستقل غم بن جاتی ہے۔ انسان کی ذندگی کی سازی
"ک و دوسیے بچھیے قو صرف مسرت اور خوشی ہا صل کرنے کے لیے ہوا کرتی
ہے۔ ہرقسم کی فوشی انسان بیرچا متاہے کہ اس کے حصہ میں آجلے۔
فراید کے کہنے کے مطابق انسان کی سادی کوشنی یہ ہوتی ہے کہ الم سے
فوظ رہے ، غم سے بچے اور مسرت یا فوشی کو حاصل کریے ، خوشی اور مرست
انسانی ذندگی میں ایک طرح سے ناق بل محصول ہوتے ہیں۔ اس لیے کالنمان
کی زندگی دونوں کے درمیان کا وقف سے ایک غم تواس کے ہوستے کا ہے۔
اور دوسر اغم اس کے درمیان کا وقف سے ایک غم تواس کے ہوستے کا ہے۔
اور دوسر اغم اس کے درمیان کا وقف سے ایک غم تواس کے ہوستے کا ہے۔

مراح یا خوشی دندگی کی حقیقت بہیں زندگی سے فرادکا
ایک داستہ ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت کی مرحدی
موت ہے۔ یہ اتنی ستقل اوراتنی مستحکہ حقیقت ہے کہ
جس سے کہیں بھی اور کسی طرح بھی مفر بہیں ہے، انسان
کی ذندگی اتفاز سے انتہا تک تم کی یہ جھا نیوں سے بملو
ہوتی ہے۔ انسان و تا بحاآ تاہے اور دلاتا ہوا جا تاہے۔
صددر مرخوشی میں بھی آلسو تکل آئے ہیں۔ انسانی ذندگی
میں عم کا یہ استقلال حرف مسرت کواہمیت ہی بہیں
درتیا خودا سے ذندگی بنادیتا ہے۔

## " كارنيا زلمنر مضمون (اكثر لوسف مرست صايرا)

یہی وجہ ہے کہ بعض اہم اور شہور قنوطی فلسفی زندگی میں غم اور میاسی کہ اہم اور شہور قنوطی فلسفی زندگی میں غم اور میاسی کو اہمیت دیتے ہیں ۔ شو بنہا ور کے کہنے کے مطابق "یہاں ہونے کی اتنی فوشی نہیں ہوتی حبّ نہ ہو نے مطاعم اگر یا غم ایک اثبت حقیقت ہے جب کہ خوشی منفی حیثیت رکھتی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی سجائی ہی جہاں ایک طرف غرشی فند گئی ہی جہاں ایک طرف فوشی غربی زندگی ہیں جو اہمیت ہے اس کی دھنا حت کرتی ہے تو دو مسری طرف فوشی منفی حقیقت ہو یا کہ زندگی ہی حقیقت ہے ۔ خوشی منفی حقیقت ہو یا کہ زندگی ہی حقیقت ہے اس کی وصرا نام ہے ۔ بہر حال انسانی زندگی میں اس کی اہمیت ہے ان کو عمرا نام ہے ۔ بہر حال انسانی زندگی میں اس کی اہمیت ہے اس کی ایمان انسانی زندگی میں اس کی اہمیت ہے انسانی زندگی میں اس کی اہمیت ہے انسانی زندگی میں جو یا کہ زندگی میں جو یا کہ زندگی ہیں جو یا کہ زندگی ہیں جو یا کہ زندگی ہی حقیقت ان کا رہنوں کیا جا سکتا ۔

كى انسانىت ميں كمى أجاتى ہے۔ لېكى سېنسى بدات خدكمائے۔ يه برائ يا كمنا دشوارسے کرمینی بدات خود کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ خوشی کے اظہار کا دوسرا نام ہے۔ جن طرح النوى كونى مقيقت منيں سے يسولت جن قطرے يان مح ليكن بريند تعطرے عمر وال بركرين كي مع معظم علامت مواكرتے بن اس ال منسی بھی نوستی کوظا ہر کرتی ہے۔ یہ دو دجہ سے کہ سینسی کی کی تعریف کرنے میں انھلاٹ رہا ہے اصطرح طرح سے اس کی تعبیر کی گئے ہے۔ ادران تا دیلات بیسنے کوجی جا ہتا ہے۔ کیونکہ یہ سیسی کوبھی مصحکہ خیر برا دیتی ہے اور یہی مصنی بہاوستنسی کا دراصل باعث ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر بہنسی کی منسی اڑا میں۔ جاراس ڈا رون بہنسی کا جو نظر بہ بیش مضى خيرب - اس كيمفنى في نظر يوكو الانظرفراية كرتاسي وه خود "مسنى كے دوران مي ممند عصل جا تاہدے اور مونوں كے كنارى اورادىرى طرف بهد جاتے بي - كسن طرح اور والا محو ترف قدرے اور اور اکھ جا آ سے ور تنديد يمينني كے دوران من توسا واجسم كانينے لكما ہے سانس س ناہمواری سدا ہوما تی ہے اور آنسو فکلنے "الكي يركين أف الموشنس" انطاركس وارولي" ص ٢٠٨ و١١٢ بهلشي كي واردن نے جو تصویر کھینی ہے اس کو تصوریں لا میے اور دیکھیے سمنسی کیسی ور چرنے۔ چی موانی تی گریک کاکساسے کہ۔ دروازے برسے جھل نگ لگانے یا بندوق کی لبا

سے ذرا قبل آپ ایک لمباسانس لیتے ہیں اور ظیر سے لینے سیبے میں روکے رکھتے ہیں بہنسی کے وقت بھی اسی طرح ایک لمباسانس لیتے ہیں مگراسے روکنے کے بجائے آپ ایک اداز کے تھی طرح جو طیے وصا کوں کی مبوریت ایس فارج کر دیتے ہیں ۔

" (اردوارب میں طن خرومزاع " از داکٹروز سراغام ہر تھر کو اللہ کے مزدمک میسی ایک خاص عصوباتی مظاہرہ ہے وہ مینسی اور خوشی میں تفریق کرتے ہوئے اس کی وضاحت یوں کرتا ہے ، " ضيالات واحساسات ايك خوب صورت تصويركو ومكوكر ماا کے اعلی نظم کو برط م کر دل میں صنرور تھے کے بیں لیکن ایسا خاطی عضوراتی مظاہرہ مہیں ہوتا جوہمنسی کے وقت معرض وجديس أتاب احربيج بمحن المعى سخفوص كرانيان ايك لطيفه كوس كربا يوطه كرايين ويزيات و احساسات كالتع نمايان اندادين اظهاركرما مع" لان سانك ايندا وط لوك" از آر يحركونشلوص - ١٠٠٠ ) آری کو تئار کے کہنے کے مطابق فوشی کے عصنوباتی مظاہرہ کا نا مہندی سے اس طوع سے مہنسی میں جو توشی جھی ہدی ہے اس و تخلف طريقوں سے ظاہر كيا كيا ہے - اور فوشى كا محرك اصل ميں مزاح ہواكرةا ہے اور مزاح کے داندے عام طور برطنز سے ملے ہوتے ہیں۔ يهى وحرب كرجب معنى كى فلسفياية موشكا فيال كى جاتى مهن تومزاح

ا در طنزیکے مختلف میہلوسا منے آنے لگتے ہیں۔ آبیتے ہنسی نوشی سے مزاح اور مزاح سے طنز کا جوسفر ہوتا ہے اس کو فلسفر کی عین ک سے دیکھنے کی کوشسٹ کریں۔

معلم ول ارسطونے بھی ہمنسی کی تو جیسے و تشریح کی ہے اوراس کے کہنے کے مطابق "ہمنسی کسی ایسی کئی یا برصورتی کو دیکھ کرمعرف وجودیں اُتی ہے جو درد انگیر نفر ہو" گیا طنغز جہاں سے بدیرا ہو تاہیے دہیں سے بہنی کشی بیابری کی یا بوصورتی ہواکر قامے یہ برصورتی خواہ کی ہی یا بوصورتی ہواکر قامے یہ برصورتی خواہ کی ہی اندے میں ہو، اسمالی میں ہو، ادب میں ہو، تصویر میں ہو، اوسانی میں ہو، ادب میں ہو، تصویر میں ہو، اوسانی میں ہو، ادب میں ہو، اور شے میں ۔

مابس نے ہمنسی کے تعلق سے جو نظریہ بیش کیاہے اس کو طاحظ کیے ب " ہمنسی کچھے نہیں سولے اس حذبہ افتخاریا احساس برتری کے جو دوسروں کی کمزوری یا اپنی گذشتہ خامیوں کے باعث

معرض وجودين آئيہے "

( بہیوس نے ان در کھیتے ہیں اور کی اس نظریہ بنی سے بہات آبات ہو تی ہے کہ بدھورتی اور کی سندی کا باعث بنی ہے۔ گویا چیزوں کی مضحکہ خیزی میدا کرتی ہے۔ اس طرح سے بہنی کا تعلق نوشی سے نہیں ہوتا مسرت سے نہیں ہوتا بلکہ صرف طمنز سے بہوا کرتا ہے۔ لیکن مسرت اور نوشی سندی سے الگ ابیت صرف طمنز سے بہوا کرتا ہے۔ لیکن مسرت اور نوشی سندی سے الگ ابیت وجود رکھیتے ہیں اور مہنسی کا تعلق ہوں مضحکہ خیزی اور طنز سے بہی دت کم مرحوا آہے۔

کا ندھ نے بھی ہنسی کی جو تعراف کی سے وہ بھی دراصل طمنز اور مزاح كى طرف ذہن كولے عاتى ہے ۔اس كے كھيے كے مطابق۔ « مہمنی اس و دست منورار موتی ہے۔ جب کوئی جیز بہوتے ہوتے رہ جائے اور سماری توقعات اجا نک ایک بلیلم كى طرح مصط كرفتم بوديائے يه (اردوا دب میں طعنز ومزاح" از داکٹر دزیراغاکر طی سیرم آف جے منطی ص کا نافی نے ہسنی کی جوتعریف کی دہ بریک دفت ہانی اور عم دوان سى بيصا دق أسكتى ہے۔ توقعات كالكاكي حتم ہو جانا ياكسى الميدكالوط مانا درد انگیزی کا باعث موسکتا ہے۔ عنم کا باعث بوسکتا ہے اور مبننی كا إعث بهي موسكمات - يها ل بهي غور كيد تومعلوم ميونا سب كم اسبي كم اسبي تعلق طدنرسيه بيدا مو ماسه اوربيهني وه مبنسي نبيل سے جو خوشي كا اظہار ہے بلکہ میں سنسی درد مندی کا دوسرانام ہے یا ہے کہ کسی جیر یا بات کی ضحکہ خیزی کی علامت سے۔ اسی طرح شوبنہا ورنے ابنسی کی ج تعراف کی سے۔ وہ میں ذہن کوطنز ومزاح کی جانب لے جاتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق وسینسی تحیل اور حقیقت کے ما بین ماہمواری کے وجود کو اچا کے محسوسی كرلين سے جنم ليتي بيے۔ اب مك مهنسي كي عبني محيى تعرفيني موى مين وه سب طنيخ و فراح كي طرف زبن كولے جاتى ہيں۔ اصل ميں مبتى اور مزاح كا چولى دامن كاساتھ ہے۔ سنسی کی تعریف مزاح کی تعریف ہے اور مزاح کی تعریف مہنسی کی تعری سے ۔ العینس فی کاک نے مزاح کی حسب ذیل تعرف کی ہے۔ مزاح کیا ہے

یہ ذندگی کی اِس نامہواری اور شعور کا اِم ہے۔جن کا فی کا رانہ اظہار مہوجائے۔
اسٹیفن لیکاک کا برمیان اصل میں ارسطو کے نظر برہنسی کی آواز بارگشت
ہے۔ ہین کے تعلق سے بھتے نظرینے طبعے ہیں ال میں مضحکہ خیری کے پہلوکو
سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ۔ ارسطوسے لے کر اسٹیفن لیکاک تک
سب ہی زندگی کی مختلف مضحکہ خیر پیلووں کوہی سبنسی یا مزاح گردانتے ہیں
ارسطو در دا نگیز انہ ہونے کوہنسی کا باعث فراد دیتا ہے۔ اور اسٹیفن لیکاک
نے اسے "شعور کا ہمدردانہ اظہالہ کہا ہے حالانکہ مزاح کے لیے یا طنز کے لیے
ہمددانہ شعور کی ہر جگہ صرورت نہیں ہوتی ۔ ہمنسی اوانا یا یہ کہ کسی جیز کو مزاحیہ
بمدد دانہ شعور کی ہر جگہ صرورت نہیں ہوتی ۔ ہمنسی اوانا یا یہ کہ کسی جیز کو مزاحیہ
باکریٹن کرنے کا محرک عم و عصد کا جذبہ کھی ہواکر تا ہے۔

ہنسی اور مزاح کے تعلق سے بروفیسر کلیم الدین احمد کا نقطہ نظر زیا دہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ بھی عدم تکمیل اور بے ڈھنگے ہی کو ہنسی کا محرک قرار دیتے ہیں اور اس کی دضاحت کرتے ہوئے کیھتے ہیں کہ:
"ہنسی عدم کمیل اور بے دھنگے ہیں کے احساس کا نیتجہ
ہےجس دنیا ہیں ہم سانس لیتے ہیں وہ تکمیل سے خالی ہے
انسان اورانسانی فطرت ہیں بھی ناتما می ہے اس لیے ہیں انسان کے مواقع کم نہیں۔ دنیا اور زندگی کی ناتما می اور ناموز دنیت
سقم ہے۔ ہم محص ایسی ناتما می کا حساس کرسکتے ہیں یا
اس احساس کے ساتھ اس نقص کو دورکرنے کی کوشش

(سنی اسی ادر کلیم الدین احمد کے اس نظریہ میں بھی اس بات کی کوئی و ضاحت نہیں کی گئی ہے کہ بہتسی یا مزاع کے حذیہ کے بیچھے کون سا شعور کام کرتا ہے۔ بہاری اپنی کی ہے کہ بہتسی یا مزاع کے حذیہ کے بیچھے کون سا شعور کام کرتا ہے۔ بہاری اپنی ناقص دائے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ظا مبرکیا جا چکا ہے کہ "صروری نہیں کہ صرف مجدر دانہ شعور بھی ظامر کیا جا جکا ہے کہ اس معور بھی طنمز و مراح کا حرک ہواکر تاہیے۔ العبتہ کلیم الدین احمد کا بی ضیال بالکل صحیح ہے کہ ناتما می کا احساس عدم تکمیل اور بے و صفی ین کا احساس ایسی بنیا دہ ہے جو دوسرے احساس کو بدو کرنے و الامو تا ہے بینی اس کی ناتما می کو دور کوا حساس۔ ناتما می کے احساس اور اس نقعی کو دور کرنے کی کوشٹ ش کے اس احساس کو دور کرنے کے تعلق سے بروف سے بروف سے بروف بیر کئیم الدین احمد کلیمتے ہیں۔

"بید دونوں محمد کلیم الدین احمد کلیمتے ہیں۔
"بید دونوں محمد کلیم الدین احمد کلیمتے ہیں۔
"بید دونوں محمد کلیم الدین احمد کلیمتے ہیں۔

احماس کا دجود صروری ہے۔ نگین پہلے احماس کے ساتھ
دوسر سے احساس کا دجود لا ذمی نہیں ہے۔ دو مرسے کا نیتجہ
احساس کا نیتجہ خالص طرا فت ہے۔ دو مرسے کا نیتجہ
طنز ا در بجو۔ خالص طرا فت نگارکسی ہے ڈھنگی چیز کو
در کی کھر کر مہنستا ہے۔ اور دو مرد ل کو بہنسا تا ہے۔ دہ اس
نقص خامی بدھورتی کو دور کرنے کا نجوا ہمش مند نہیں۔
ہیجو گواس سے ایک قدم اگے برط صفا ہے اور تقریبً

(سخی بائے گفتی ۔ از کلیم الدین طال تا ۱۹۳۱)

الکین بہاں بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ مزاح نگار کا مقصد صرف بہنا

ہنسانا ہوتا ہے اوراس کے پیچے کوئی تعمیری جذبہ کام شہیں کرنا یا بی کہ وہ کسی

نقص کو دور کرنے کی کوئٹنٹ نہیں تر تا بلکہ صرف اس کی ہمننی اڑا تا ہے ۔ اصل

میں طینزاور مزاح میں تفرق کرنا ہے حرمشکل ہے ۔ در مقیقت مزاح اور طینز
ایک دو سرے سے ایسے بیوسیت ہیں کہ ایک دو سرے کہ جدا کرنا حقیقتاً توسکا فی ممترادف ہے یا نیہ ایسی کوشنٹ ہے کہ جس طرح جرڈواں بیوں کو علیارہ تو کی یا جا محمترادف ہے یا نیہ ایسی کوشنٹ ہے کہ جس طرح جرڈواں بیوں کو علیارہ تو کی یا کہ مترادف ہے جا ہی ہی ہے کہ ایک کی حیات دو سرے سے وا بستہ ہے کہ ایک کی حیات دو سرے سے وا بستہ ہے کا خیم موجاتا ایفتنی ہے ۔ اس لیے کہ ایک کی حیات دو سرے سے وا بستہ ہے اکثر مفکری نے طفتر اور مزاح کو الگ کرنے اور ان کے الگ ہونے کو تا بہتہ ہے اکثر مفکری نے طفتر اور مزاح کو الگ کرنے اور ان کے الگ ہونے کو تا بہت ہے کہ ایک کرنے وادل کے الگ ہونے کو تا بہت ہے کہ ایک کرنے وادل کے الگ ہونے کو تا بہت ہے کہ ایک کرنے کی کوئی ہے ۔ جیبے دونا لیڈین لیکس کا خیال ہے کہ :

مزاح لگارخ گوش کے سے ۔ جیبے دونا لیڈین لیکس کا خیال ہے کہ :

مزاح لگارخ گوش کے ساتھ بھاگنا ہے اور طنز نکا ر

موسی کنتوں کے ساتھ تنکار کھیلیا ہے ۔"

(ایس سے آن مطابر آندونالد ٹاکس) گویا طسنز لیکا رتعمیری کام کرناہے ۔ اس کاکوئی مقصد میجونا ہے ہے۔ کہ بیقصد

طور رومرف مبنسا آہے ۔ حقیقت آویہ ہے کہ بغیر تعمیری عذبہ کے بناعلی مزاح بیدا ہوسکت ہے ادربہ اعلیٰ درجہ کا طنز" بلکہ وہ مزاح جس بن کوئی مقصد بذہرہ جس کا محرک کوئی تعمیری عذبہ نہ محواسے صرف مسحری گئی کہنا بہتر ہے۔ مسحری کا محرک کوئی تعمیری عذبہ نہ محواسے صرف مسحری کی کہنا بہتر ہے۔ مسحری کی توہیں ہے ۔ واکٹر وزیرا غاطمتز ومزاح کے قرق کوئنا ہاں کرتے ہوئے کی توہیں ہے ۔ واکٹر وزیرا غاطمتز ومزاح کے فرق کوئنا ہاں کرتے ہوئے کی تعمیر کا وہنا ہاں کرتے ہوئے ہیں :

"طنز ذندگی اورما حول سے برجمی کا نتیجہ ہے اوراس میں مفالب عنصرنشتر بت کا ہوتا ہے۔ طنز لگارجس چیز بید سندتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے اورا سے تبدیل کرنے کا خوا ہا ل ہوتا ہے۔ اس کے برخلا ف مزاح زندگی اور کاخوا ہا ل ہوتا ہے۔ اس کے برخلا ف مزاح زندگی اور ماحول سے اس ا ورمفاہمت کی بیدا دا دہے مزاح لگار محلا ہے جس چیز بر ہنستا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اسے جس چیز بر ہنستا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اسے ورف کے دوران میں ایک قہم قہم لگا تا ہے اور اسے افراد کی دوران میں ایک قہم قہم لگا تا ہے اور اسے اور مین ایک قہم میں منزوز موجود رہتا ہے اور کو مورت میں صورت میں صغروز موجود رہتا ہے اور کی دورسی طرف مزاح نگارا بنی ہمنسی سے لوٹے ہوئے ہوئے تا اور کو حورت میں کو جورت میں منزوز موجود رہتا ہے اور کی کو حورت میں مورت میں مورت میں مورت مورت میں مورت مورت میں مورت مورت مورت مورت مورت مورت م

لگنا ہے۔

( اردوادب من طمنز دمزاح " الم داكر وزيراً غا) ڈاکٹر وزیرا غانے طنزی بنیا دنفرت کے مذبہ کو قرار دی ہے کویا طننز لكارجى يرطرنز كرتاب اس سه صرف نفرت كرتاب - حالاتكه طنز فكارى كالمحرك عمى لا ذمى طور سرينفريت كالميزيد تنهيل موتا بلكه اكثر صورتول من طعنز أمًا رى کے سے مرددی کا جذبہ کا دفر ما ہواکہ تاہے ۔طنز نگا دجین ول کو مدانا جا ہت مے - تیدیل کرنا ما متاہمے صرف تور نا محصور نامی اس کا مقصد بہن سے تا، وه توري ما محدر اس كيسه كم ده اس سع بهتر چيز كا خوايش مند بوتا ساء ال تور ميورك يحيي تعميركا جذبه ايني لوسى شدرت سے كار فرما نظرا تا ہے۔ ندك صرف تخزیب بیندی فراح کے سمجے بھی صرف میں کہنا کہ محبت اور بیمددی کا حديد مو تاسيم كيدزيا ده محم معلوم نهيس موتا بلكم مزاح كي يحي بهي بعن وقت لفرنت كاحذبه كام كرما سيه ربيه اوربات ميم كربير نفرت ميسي فكي مين السي طفوت میوتی ہے کہ اس کوفورا محسوس کرلینا ... میکن بہنوں ہوتا ۔ مزاح کے سکھے بھی عام طوربرطنز نگا دی کا مذہبہ جھیا ہوتاہے ۔اس لیے بٹا مدیروفلسر رسيدا حمدصديقي ظرافت كے ليے طنز كو صرور كاسمجھتے ہيں اور طنزكے بارے مين مي خيال ظا مركرت بين كرومزاح سے ماك موسكتے وہ لكھتے ہيں: ظرافت بين طنز بمضمر بوتا سے طنزيين ظرافت كا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بیرے نز دیک ظرانت طنیز سے شکل فن سے - ظرا فت کے لیے توش دلی ا در زحمت در کاد بهرتی سیسے طنتر بیں جوش وعصته اور پیزا ری کی کارفرمانی

ہولی ہے " (على كره ميكزين صنمون رشيدا حدصديعي ماري سي عصل میراایناخیال ہے کہ طنز دہ کونین سے جومزاح کی شکرس لیسط کر دی ما تی ہے ۔ کھانے والات کرکے شوق میں اوراس کی مطھاس میں بعنی مزاح کے شوق میں طنز کی کونین بڑے شوق سے نگل جاتا ہے۔ اس طرح سے طنز زبادہ كاركرين جاماب - اكثريد بات كهى جاتى ہے كرىنى مزاح كے طنز كالى بن جاتى ہے۔ اس طرح طنزکے بارے میں میرا خیال سے کہ بغیرطنز کے مزاح" خالی بن ماآلیے۔ دہ مزاح جرمای ہے ظاہرہ کہ کھو کھلاہے، یے اترہے بے کا ہے۔اس کیے اس مزاح کو مزاح نہیں صرف مسخر کی کہنا زیا دہ بہترہے۔ اس کے برخلاف بروفیسرا حتشا م صین طننز کے بیے مزاح کو صرور<sup>ی</sup> مستحقتے ہیں ۔ لیکن مزاح کے لیے ان کے نزدیک طفنز صروری نہیں ۔ ان کاکہنا ہے طینز میں ناگواری کی جو کیفیت ملتی ہے شایداسی وحبرسے بہت سے لوگ اسے مزاح سے الگ کرکے دیکھتے ہیں جنامخ تھیکرے اورمسر پڑتھ دولوں نے مزاح کی اہمیت کولسلم کیا ہے۔ لیکن حقیقت برہے کہ طنیز کا وجود مزاح کے بغیریما ہی نہیں ۔ ہاں مزاح سے طینز بالکل باک بھی ہوسکتا ہے " (ابنامراع كل سياحتثام صين السط مدير) راك احمد سرور جي اعلى طنزكے ليے مزاح كومنرورى قراردينے ہيں - ده

ظرافت ، نشیب و فراز کا حساس دلاکر ایک مسرت یا انبط بیداکرتی سے طنز میں مسرت اورخونشی ملی جلی ہوتی ہے ۔

("نقدكياب اذيروفسر آل اتيدسروره") حقیقت پر ہے کہ طنیز کے لیے ظرا فت ا ور ظرا فت کے لیے طعنز ضرور ہے۔ اعلیٰ درجہ کا طنز بغیرمزاح کے اعلیٰ مرتنبه حاصل نہیں کرسکتا ۔ اس طرح سے اعلیٰ درج کی ظرا فت کے لیے طنز لازمی اور ناگزیرہے۔ اس سلسلہ میں برگسال کاخیال سب سے زیادہ متوازی معلوم ہوتاہے۔ دہ طنز کے سیے ظرافت اور ظرافت کے لیے طنز کو صنروری سمجھنا ہے۔ وہ لکھتاہے۔ "ظرافت ہجو کی قراق ہے۔ دولوں طنہ کے اسلوب ہیں ، ليكن بجوفطرى طور يرفصاحت اوربلاغت كى حامل موقى ہے جبکہ ظرافت سائنٹیفک ہوتی ہے۔ ہم کسی ایکھے خیال کی دوسے جس قاربلندمقام برم تے ہیں ابج ہمیں ادر بلندمقام مرح نے برزوردیتی ہے۔ مجواتی شدت سے سے بڑھتی ہے کہ وہ اعلیٰ خوش بیانی کی قسم ب ماتی ہے۔ برخلاف اس کے ظرافت میں ددعمل اس کے مخالف ہوتا

ہے۔۔ (رشیدا محدصد لقی نن اور شخصیت از ڈاکٹرسلیا ان طبرہا وید) برگ ان کی ہجو کے بارے میں جو خیال میں کیا گیاہے وہ معزبی زبانوں کی انٹون گاری کے بارے میں بائکل صحے ہے۔ لیکن ار دو فارسی میں ہجو کے ملسلہ میں مجنوی طور مربیبات بنیں کہی جاسکتی کردہ اپنی شبہ میں رہائی خوش میا فی کی ایک قسم بن جاتی ہے کیونکہ اُردداورفارسی میں بہوکی روایت بعق وقت اعلیٰ خوش بیا بی ہے کیونکہ اُردداورفارسی میں بہوکی روایت بعق وقت اعلیٰ خوش بیا بی کے بر فلاف کھی کڑھ یازی ابتذال ہرل اور فحش گوئی سیر پہنچی ہے ہے۔ البتر میر بات بالکل صحیح ہے کہ بجواور طرید افت ایک طرح سے لازم دملزدم ہیں۔



انسانی فطرت بین طنز دمزاح شانداس وقت سے شامل ہے جمب کو دوروست بین تھا۔ اصل بین طنز دمزاح النسانی فطرت کے دوبنیادی جذب بین جس طرح محیت اور نفرت ہر دور بین انسانی فطرت میں داخل دہ ہیں۔ اس طرح طنز دمزاح بھی انسانی فطرت کے لازمی اور ناگزیر جزرہ ہیں۔ مزاح کا تقب تا بامزاح کا اظہارانسان کے ایک اہم اور بنیا دی جذب خوشی ہی کے ایک اہم ہیک ہوئے تک بین اور اس طرح طنز بھی انسان کے ایک بنیا دی جذب نفرت کی بدلی ہوئے تک نودانسان کی زندگی متر وع ہوتی ہے۔ جب نودانسان کی زندگی متر وع ہوتی ہے۔ جب نودانسان کی زندگی متر وع ہوتی ہے۔ بیک مزاح کے مقابلہ میں طنز کا آغاز الیسا معلوم ہوتی ہے ۔ در مینسٹر وع ہوتی ہے ۔ ایک ایسا معلوم ہوتی ہے ۔ در مینسٹر وع ہوتی ہے ۔ کیونکہ مزاح کا اظہار انسان کسی جی طرح ہے۔ کیونکہ میں طعنز کا اظہار انسانی نودانسانی کی انبدا ہی سے طاہر ہوگا ہی طنز کا اظہار ایک خاص قسم کے قابو کے بغیر ممکن نہیں ہے ۔ کیونکہ ہے۔ کیونکہ

طنز مزاح کے مقابلہ میں زیادہ بیجیدہ جدربہ ہے۔ اس لیے طنزیں نفرت: غصتم جه بحمل سب دشتم سب بي شامل موسنة بين بيكن جب تك ن كوقا بوس ركه كرايك خاص رتك نهس ديا حاتا - اس دقت تك طمنزيا طنزيا كاظم ورتبين موتا وطعنزتنا كتكى اورتهديب كامتقاضى بوتابيع و نفرت، غفته المجفنج للبط ميس واست مذبات كاظهارس طعنز نهس بيدا بوتا بلكهان كوايك شاكسة إدرم بذب تسكل ديين سے طمنز وقوع يذير سروتا سے۔ السانی زندگی کے سرعلم اور سرفن کی تا ریخ کا آغاز ہونان اور روم سے ستروع مہوتا ہے۔ یونا ان اور وم علوم کے سرحینے رہیے ہیں۔ آج سائیس ادراس کی شاخیں نواہ وہ طب ہویا طبیعات ، نباتیا ہ ، فلکیا ت ہویا بخوم ، جوہر کا علم ہویا کوئی اور علم ان سب کا آغازیا ان کے بارے بیں ابتدائی تصورات سب کے سب اونال سے یا تھے ردوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سائیسی علوم کی طریع محمرانی علوم کے آغاز کا تعلق تھی ہونا ان سی كى سرزمن سے را ہے ۔ خواہ دہ سياسيات ہوياسماجيات ، معاشيات ہويا نفسات، فلسفر ہول تاریخ، ال سب کی ابتداء کاسسرا یونان ہی کے سررا ہے ۔فنون تطیفہ کی تاریخ کا آغا زبھی ونان بى كے سمدرال سے يونان سے يملے شاعرى كا دجور تو تا بت موتا بي ليكن سماعرى كوعلم دون كا درجير اونا نيول في بي ديا - اس طرع مصدوري بهو با برت تراشي الموسيقي مويا رقيم تحسمه سازي مرويا تعميران تمام علوم ميس يونان كى ميتنيت معتمر اول كى رسى سيه -ا دبیات میں بھی بیرنانی نظریوں اور پیونانی فکرنے اہم ترین اورا دلین

کارنا اے انجام دیستے ہیں۔ اس کیے طنز و مزاح کی تاریخ سے تھی حب بحث ہوتی ہے۔ نیدلاندی طور برلیزان اور روم سے رجوع ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات متنا رعہ فیہ سے کہ طنز ومزاح کا آغازیو نان سے ہوایا روم سے یونان سے روم متا تزیوا یا دم سے کہ طنز ومزاح کا آغازیو نان سے ہوایا روم سے یونان سے روم متا تزیوا یا دوم سے کہ طنز ومزاح ہیں تھی اور روم اعرام موعلوم وفنون کی طرح طنز ومزاح ہیں بھی سب سے مقدم حیثیت رکھتے ہیں۔

یونان سی طنز دمزاح کا آغاز وہاں کے مذہبی رسوم کی تحمیل کے سلسلمیں ہوتا ہے۔ بینان کے دو مقدس دای تا تھے ۔ ایک دای زراعت علے كالمحها ما تا عقاء جصة الهة الفلاحت كانام دياليا عقا. دوسرا ديوتا مشراب اور عيش ونتا ط كأمجها جا تا عقا. جسة الهتر الخر" كها جامّا عقا. ظا بهربه كديوتاول كى يرستش ال كوخوش كرنے كے بيے كى حاتى تقى اور ان ديو ما دل كى ندوعا م طور بر مختلف قسم کے اناج اور نتراب مہواکرتی تھتی ۔ جب، پر سنش کے مراسم ختم ہا ہوتے توجیق منایا حاتا تھا جو مکر دبوتا زراعت اور سٹران کے تھے اس کھاظ سے اس جش کے موقع پر کھا نابین لازی طور پر مہوتا تھا ۔ گوما دنگ دلیاں منائی جاتی ہیں عیش ونسٹا طکے دور میں سب ہی سٹر کی ہواکرتے ، عورت ، مردایج بواص عن الله متراب نوش می کرت سے ہواکرتی عقى-اس ليهاس عيش وممرت كم حِشْ مين مبنى مل لكي ، نداق ، تمسيخ معیکرا بازی وطینزسب وستم برمنگی ، ہے داہ روی سب کھی موتا طرفرو مزاح كاأغازلون ميں ابني حالات عن مواحقا - جيساكم اس سے يہلے يہ كہا جاجكا معكريربات معنا زعم فيرسع كمطنز ومزل كرسليلي مي تعتدين بدنان كوحاصل بدي يا روم كو جوليس اسكليكرا دربيس أس كا خيال سے كم طنز ومزاح کی روایت اوراس کے مختلف نظر مایت روم نے بونا ن سے اخذ

کیے ہیں اور جولیس اسکیلگر اپنے اس دعوی کے تبوت میں خود لفظ سٹائر

کوبیش کرنا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ لفظ "سطیرس " سے ماخو ذہبے بسطیرس

ایک مختلف الاعصنا جانور ہے جو بکرے اورا دمی کی شکل سے مرکب ہے اور

اس کی بہیت یونکہ الہمۃ الفلاحت جیسی ہے اور الہنۃ الفلاحت بونان

کا دیوتا ہے اس لیے طمنز یا سٹائر یونان سے روم منتقل ہوا - اس کے برخلا

قرنطلین اور موریس کا دعوی یہ ہے کہ طمنزیات کی ابتداا ورنشو و بنا خود روم

میں ہوی ہے اور وہاں سے لونان منتقل ہوی ہے - بہرحال طمنز کی ابتدا

دورم میں ہوی ہویا ہونان میں لورید، میں طمنز کا آغازیونا فی اور لاطینی نربالوں

کے علم میں کی وجہ سے ہوا۔

مغری ادب میں طنز ومزاح کی برطی طویل تا دیج بسے اور مختلف عرب ممالک میں اویجے درجہ کے اور برطے طنز نگارگذر ہے ہیں۔ اددویی طرز ومزاح کی ووایت خاص طور برا فکرین کی طنز ومزاح سے مما تر درم کے اس وجرسے بہاں صرف انگرین کے یا مغری طنز ومزاح نگا دوں کا معرب میں جوفری جاسسر میرم کرکیا جاتا ہے۔ انگریزی تاریخ میں طنز نگا دی میں جیوفری جاسسر (سند میں ہوا عرفا ہوں) کو برطی اہمیت حاصل ہے ۔جیوفری چاسر کاطنز میں مقا۔ اس کے پاس طنز کی تیزی اور تندی نہیں ملتی۔ اس کے طنز کا نشا رز مام طور میصرف انعملاتی کمزودی ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ طلق کی طرح تیز وار اور تند از از میں طمنز کرتا ہے مذاس کی طرح تیز وار اور تند از از میں طمنز کرتا ہے مذاس کی طرح مضحکہ المالک جیوفری جا سرکے پاس افرت کا اظہار مہنی ملت بلکہ وہ صرف کمزودیوں پر

سیستاہے۔ ایسے ملکے پھلکے اور لطیف طینز کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسا طینز برنسبت تلیج و تند اور تیز طینز کے جوجونا کھی سولیندھ ، بے کہ ایسا طینز برنسبت تلیج و تند اور تیز طینز کے جوجونا کھی سولیندھ ، ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۵ کے یاس ملتا ہے اس سے زیا دہ برالڑ ہوتا ہے۔ ولیم سیسیر کا نام عام طور برطینز کے سلسلہ میں تنہیں لیا جاتا۔ لیکن ارد جے۔ دیس کے کہنے تے مطابق۔

"اس کے لیمن ڈرانے بالکلیہ طمنزیہ بی جیسے" لیمن لیسری لاسط" بیں مرداورعورت کی برتری کے تعلق سے طمنز ملمآ سے اس طرح "ایس او لائک اطبیقاس زما نے کے بعمن حالات کا طمنز ملمآہے "

" أنكلش لمريجراد أر- يحديس طبع لندان صلا)

"ببرایک قابل ذکراور اہم ڈرامنر نکارکے یا س طنز ومزاح کا نداز ملتاہے ؛

(أنكلش للريح راز آر. جهريس عليع لندن ماها) ا نگریزی ا دب میں طونز لگا ری کی وجہ سے جوا دیب خاص طور پرنمایا ہں اورجوا پنی طمنز لکا ری کی وجرسے ایک ممتا زمقام کے مالک ہیں ان میں جونا كفن سولفيط أيك امتيازي حيثيت رطفتام يسولفط ني الين مشهور تصنیف "كو اليورس شما ولس" مين برب اور انكلسان كے سماجي اصلاحات يرانتها يُ كَبراطينز كياب - بورب اورا تكلسان مين اخلاقي اورسماجي حالات جوانتها درمه مک پست ہو گھ تھے تب سولف فے اپنی قرا مت خیر بچور "اسے ما ڈسٹ سروبوزل بیش کی تھی ۔سولفنط نے جس زمانے میں بہتجریز وہاں کے مكينوں كے يہے سيش كى تقى - بيروه زمانہ تھا جب تحطاورا فلاس كا دور دوره تھا۔ تحطاس قدرشديد عقاكه لوك فافنى سے مرسے تھے۔ حكومت بے سب تھى اور کو بی صورت کارگر م و تی نظر منہیں آتی تھی۔ ان حالات میں اس نے اپنی تجریز بیش کی تھے کہ عزمی والدین کے حصورتے حصورتے بحوں کو بلاک کردرا جائے اس کی رائے تھی کہ معصوم بحیل کے را نون کا کیاب عمدہ موتا ہے اورسینہ کاکو اورتورسم کے لیے سے حد توزول موسكتا ہے۔ "اس نے اپنی اس تحور كايہ فارده تابت کیا تھاکہ الی بچول کو ذیج کرنے سے ان کے والدین کوایک بڑی مسیب اور فكرس نجات مل جائے گى - دوسرى طرف ان لرككوں يرجو خرج كا ماسك ا درجو غذا صرف ہوتی ہے وہ الک کے جائے گی اور تعیسرے خود ان کا گوشت غذاکے کام آمے گا۔ یوں قحط دا فلاس کی شدت سے نجات ماس

كى جاسكى ہے "اس طرح سولفيك كے ياس انتہائي شديد بلكم وحشما بن طمنز ملآسے برولفظ کے بعد منفی قسم کی خیابی دینیا بیش کرمے طینز کرنے میں سولفن کے انداز کا طینز جی انگریزی طینز نگاروں کے یاس ملمآ ہے ان مي ايدين وليم ميكرين تهاكريه (١٨١١ مّ ١٨٦٣م) اورشينس خاص طور برقا بل ذكر من بحس طرح نتر لكارى مس سويفيط ايك استيازي ا در نمامال مقام کا مالک ہے۔ اس طرح طنزیہ شاعری میں جان ڈرا کر سے مہماز مع - دراتدن كاامم طنزيه كارنامم" السلم انيدًا كبيرون درا مدن نے اسے اس طنزیہ کارناموں کے ذریعہ اس زمانے کے سیاسی مالات کو موصنوع بنایاسے۔ ڈرائڈن کی بنظم اپنی زوردارطنز لگا ری کی د جرسے آج بھی دل جیں سے بیٹھی جاتی سے۔ دراندن کے کم عمرمعا صربی میں الگز نڈر لوب سنہ (۸۸ ۱۲ تا سم ۱۷ م) کی بھی بڑی اسمیت سے راوب ڈرائٹن سا مقلدا دراس کا بیرستارر البسے ۔ لوپ کاطنز آر۔ جے۔ رہیں کے کمنے کے مطابق اینے اخلاتی مقاصد کی بنا پرنہیں ملکہ اپنی فنی جا بک دستی سرمنحصر ہے۔ اوپ نے اپنی نظموں میں اینے زمانے کی مختلف شخصیتوں کو حدف الممت بنايا سے - يوپ كى ايك مشهور نظم دى ريب آف دى لاك اين لطيف طنر کے اعتبارے متا برکار کا در جرر کھتی ہے - اس نظم میں اور اپنے اپنے زمانے کے متمول فیش زدہ سوسائٹی پر عصراور طنز کما ہے۔ امتال مے طور پر اس نے قصتے کی ہمیروتن کوایک سنگھارمیز کے قریب آ رائش حن دجال ہن مصروف بتایا ہے۔ ہیرون اینے الائش حن کے لیے کھنٹوں صرف کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک جنگ جو یا ماں باد سیا ہی میدان کارزاد جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ پوپ نے اس زمانے کی اویخی ہوں ائی بین جو اخلاقی اقدار کا فقدان ہوگیا تھا ان برھی اپنے طنزیات کے تیرر رہائے ہیں۔ اصل میں بویف اور سولف ایک ہی مکتبہ خیال کے رکن ہیں ہولف اور پوپ کے ہمعصروں میں جانسی مابراور براؤں الکے ہی مکتبہ خیال کے رکن ہیں ہولف اور پوپ کے ہمعصروں میں جانسی مابراور براؤں (مابرای الکام تا اللہ میں اس کی میں طنزیہ وغیرہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن ال تما مصنفین کے یاس کہیں ہمیں طنزیہ انداز طمآ ہے۔ بوپ سولف میا ڈ را رکھ کی طرح ال کے یاس کھی ورطنز نہیں انداز طمآ ہے۔ بوپ سولف می اور ارتبال کی طرح ال کے یاس کھی ورطنز نہیں انداز طمآ ہے۔ بوپ سولف می اور ارتبال کی طرح ال کے یاس کھی ورطنز نہیں انداز طمآ۔



فکر تونسوی کے ہم عصر طنز نگار جن ب کنہیا لال کیورنے ایک مرتبہ
کہا تھا کہ "فکر تونسوی نے اوروا دب میں ایک لفظ تونسر کا اصافہ کرکیا ہے" (اندا جیست اللہ نے مورخم ۱۹ مراکست سے ہواء دہا میں راقم کو بیریا ت بتائی) ون کر تونسوی کے طنزیات وفکریا ت برکچھ لکھنے سے قبل بیرصزوری ہے کہ فکرکے وطن مالوف تونسہ کے بادے میں بنیا دی معلومات اور اس کا تاریخی و جغرافیا ٹی بین منظر بھی ہما رسے سا منے ہو تاکہ ان کے وطن مالوف یا مقام بیدیا کش کے بارے میں کوئی تو تن باقی نہ رہ جائے۔
بیدا کش کے بارے میں کوئی تو تن باقی نہ رہ جائے۔
تونسہ شنلے دہرہ غازی خاں بنجاب دیا کستان) کا آخری قصیب جج کو میں بیا تونسہ کا اور میں منظر تھی۔ ایک میں واقع ہے۔ بیندویا کے تا کی تقسیم سے پہلے تونسہ کا اگر ہم تصورکریں تو تونسہ بیر بیندوستان کی علی اوری ختم ہموجاتی تھی۔ تونسہ میں اگر ہم تصورکریں تو تونسہ بیر بیندوستان کی علی اوری ختم ہموجاتی تھی۔ تونسہ کے اطراف میں سے بالکل قریب کا علا قربے۔ بہا تمندار کی حکومت تھی۔ تونسم کے اطراف میں سے بالکل قریب کا علا قربے۔ بہا تمندار کی حکومت تھی۔ تونسم کے اطراف میں سے بالکل قریب کا علا قربے۔ بہا تمندار کی حکومت تھی۔ تونسم کے اطراف میں

معصوفي جِعوفي رماستين مجي تحين -توسسه تين جارميل دور آزاد قيائل كي آباديال متروع بهوتي تحيس - بيرقبائل ورا تنتا محنى ا درجفاكش واقع بوية تحقه - يرقصيه يونكركسي قدر بلندى بيروا قع بواسه اس ليه يهال كى زمين يتحريلي واقع بوى سے ليكن يرعجيب وغربي حقيقت سے كرزين يتحريلي ہونے کے یا وجور زرخیر بھی ہے کو وسلمان کے در سے سے ایک بہاڑی ال سنگهم نامی نکلیآ تھا۔ جو تو نسبہ کوسیراب تھی کرما اور کیجی کھی احار مجھی دیتا۔ تونسه كے يا تشندے سادہ اوج بيفاكش اورق نع محقے - تونسه بهندواورسلهان دونون كاطا جلامسكن عقا- اسلامي فلسفر حيات اور سند وطرز فكردونون كالخير محسوس مكامتزاج يہال كے باشندول كومما شركرتا تھا۔ دونوں فلسقول كى صحت مندا خلاقى ا ورسماجى قدرين بودوماش ا ورمشتركه ربيهن تهذیبی سرگرمیول میں جاری وساری تھا۔ ہندوا درمسلمان دولوں فرقے ایس میں ستیروشکر کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بقول فکر تونسوی مذہبی منا فر جوسنظرل اندلیا میں زہر ملارسی تھی اس سے وہاں کے باشندسے نہ صرف الثنا (خطینام راقم از فکرتونسوی) عقر بلكرياك عقم" تونسد چوکوہ سلیان کے دامن میں دا قع سے۔ بہال ایک مشہور وتعول خدارسیدہ صوفی منش حصرت خواجرشا اسلیمان کا روحنہ میارک ہے۔ آپ كاتعلق سلسلة نوا جاكان سينينتسوس غبرراً تاسي يسلسله خواجاكان ك تیں اور بزرگ ہستیاں جوائی کے بعد گذری ہں جن میں حصرت خوا جہ مخدوم للد بخش نونسوى اورحصنرت خواجرها فظ محد موسى توبسوى اور غوا جرمحد حسايد تونسوی کے مزارات بھی یہیں واقع ہیں۔ حصرت خوا جرسیسلیا ف تونسوی

کی شخصیت سارے تولند میں عزت وا فتخار کا باعث تقی آپ کے درس و مواعظ میں جہال مسلمان جوق درجون آتے وہیں سند دحصرات بھی بصداحراً موجودرمے ۔ آپ قومی یک جہتی کے زیردست علمبردار واقع ہوئے تھے۔ تونسه کے اِردگرد کے بچاس بچاس میل دورعلاقوں سے بھی ہزاروں زائرین و معتقدین بلالحاظ مدہر و المت بتر یک ہوتے کوہ سلیمان کے ازاد قب بی علاقے سے بھی سراروں بلوجی تشریک عرب ہوتے۔ پہربلوجی ذا مرین حصرت اچرا سیدسلیان تونسوی کی مزارمر مجبیر مکریال دینے اور محیرین اور محیرا بنی حیثیت کے موافع نفدى ندركوتے وصرت مدوح كى تعليمات، اور انداز فكركا سارى تونسر يراتز تقا فكرتونسوى كح بيان كےمطابق جب منفتسم سندوياك كا المناك ماديّ وقوع پزیر ہواا ورجس کے نتیجہ میں سارے مند دستان میں آگ ا درخون کی ہولی كھيلى گئى تقى يىكن تونسىركى مىرزىين ايسى تقى جہاں كسى مندويا مسلمان كاأيك قطرہ خوں بھی نہیں بہا۔ حضرت کے گدی نشینوں نے جن کوقومی مک جہتی کی تعلیم دی گی تھی۔ این خانقا ہول میں سارے تونسہ کے سندو حفزات کونیا ہ دی ۔ یہ مہندوحصرات جلنے دن خالقا ہوں میں مقیم رہے ان کے لیے تدن وت کے کھانے اور جائے کا مفت انتظام کیا گیا تھا گدی نتلیوں نے صرف اتنارى بنين كيا بلكم الحفين ابني حفاظت مي كي كر دستول كي شكل مين بدمندو حصنرات جہاں جہاں جانا جا اچاہتے تھے وہاں وہاں ان کی منز لوں کے۔۔ برحفاظت تمام ببنجايا-

ال ندکورہ بالاتمام وا قعات سے تونسرس جو بند ومسلم بالاتمام وا قعات سے اور سندوستان کی گنگا جمی تہذیب

جس مصنبوطی سے وہ ا ن قدم جمائے ہوئے تھی دہ کبی نمایال ہوتی ہے فكرتونسوى كے اندار فكرا دران كى وسيع المتنرى اورروسن خيالى كوسمجھنےكے سے اس منظر کوسائنے رکھنا صروری ہے۔ اس وجرسے یہاں مختصرًا اس کومیش کیا گیاہے۔

من مومت رائے (فکر تونسوی کے دا دا)

دھن بت رائے (فکرتونسوی کے والد) بہوجت رائے (فکرتونسوی کے جلی

انک جند ، دلوی دیال و اسم نامعلوم (فکر کی بہن) (فکر کی بہن)

فکرتونسوی کے یاس جو خاندانی را کیا ردھے وہ صرف دولیشت ک مى كامحفوظ بيد فكركوج نكه اس مات كاعلم نهي تحا كمستقبل مين ان يرتقيقي كام بوكا اوروه مستقبل كے نامورا ورممتا زطنر لكاربول كے ـ فكرلاا بالتخفيت کے مالک ہیں اس کی دجہ سے ان کے یاس ایسے فا زان کے یا رہے میں کوئی باقا عده اور سنجره كى صورت مين كونى رئيكارد موجود تهيس مع - اين خا مدان كي متعلق جومعلومات ال كے يا س محفوظ ميں وہ ان كے دالدا وروالدہ كي بنائی ہوی معلومات ہیں۔ فکر کے کہنے کے مطابق ال کاسلسلہ نصب اجبواد سے طنامے۔ وہ سندوستان میں اپنی بہا دری اور شجا صت کی آیک لمبی سنا ر کھیے ہیں ۔ان کی دفا دادی ، جفاکشی ، ودلیران واقعات سے ایج كه اوراق بهرے نيوے بيں۔ فكرك دا داس موست رائے كے دو لركے تھ، دهن ميت رائع اور محيومت رائے۔ دهن ميت را در کے گفرتن لركے اور

ایک لڑکی بیدا ہوی ۔ نا کک چند دھن بت رائے کے برط سے لڑکے تھے ۔ دیدی دیال، منجھلے اور لڑکی کا نام معلوم مذہوں کا ۔ چوسھے نوکے کے رام نارائی کرتونسوی را جوتو ل کے جس قبیلے سے فکرا وران کے آیا وا جباد کا تعلق سے وہ بہا دری شیاعت اور زیور علم سے اراستہ تھے ۔ فکر ذات کے بھا شیر ہیں اور فدہبی عتبار سے مرزد دہیں ۔

فکرکے دادا من موہت رائے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا شارگا دک کے مترفاریس ہوتا تھا۔ تونسیس ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، زبین داری بھی کرتے تھے اور تجارت بھی دیانت داری کے اصولوں پر تجارت اور زندگی کے مبارے کا روبارانجام دیتے تھے۔

تونسه میں جب بھی بیجیدہ مسائل بیدا ہوتے توتونسہ کے سب ہی اور قطعی تصور کی من موہدت دائے کو نالٹ بناتے اوران کا فیصلہ اُخری اور قطعی تصور کیا جا تا من موہبت رائے نے زیا دہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی ۔ کسی کمتب یا کھے شالہ کے فارغ التحصیں نہیں تھے ۔ قائلی زبان ارد وا در فارسی میں ملکہ رکھتے تھے جس کوا تھوں نے گھر یہ ہی حاصل کی تھی ۔ اتھیں طبا بت سے خاص دل جبی تھی ۔ کوئی ستر سال کی عمر میں موہبت رائے کے دو لو کے تھے ۔ دھن بت رائے اور تھی سب رائے ۔ دھن بت رائے کے دو لو کے تھے ۔ دھن بت رائے اور تھی میں باقا عدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی ۔ ابتدائی تعلیم گھر رہوی ۔ جب ہوش میں باقا عدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی ۔ ابتدائی تعلیم گھر رہوی ۔ جب ہوش سینے اللہ واپینے والد کے سما تھ ان کی تجا رہت اور زمین داری میں باتھ بڑائے سینے مولئس موہبت رائے انتہائی دیا بت دادوا تع ہوئے ۔ دھن بت

رائے کو بھی زراعت میں زمینداری اور تجارت کے علاوہ دیا نت داری تھی ملی تونسر میں ان کی بھی ولیسی می عزت کی جاتی تھی حبیسی کہ ان کے والد کی عزت کی جاتی تھی۔ دھن بت دائے نے ابتداریں کوہسلیان کے اندرجو قب کی آبا دیکھے وہاں ایک جھوٹی سی دو کا د کھول بی اور تجارت کو فروع دبنیا متروع تتروع كيا- قباللي ان كے ساتھ مكمل تعاون كرتے تھے ۔ كئي بلوچي سر داران كے كھرآتے اور خدلف امور مل ان سے مشورہ طلب كرتے تھے - والدسے علِم طب سيكھا تھا۔ تونسرس اس علم كے باعث انہيں اور بھي عزت ملي۔ دوغريبول كالمفت علاج كرتے تھے۔ طيا بت كودهن بيت رائے نے بيشيہ کے طور سے بھی استعمال کیا ۔ تجارت اورطبابت کے بیشوں سے قبل دو ایک مباگیردار حودهری ناوائن سنگھ کے یا سمیرمنتی کے فرائفن انجام دے کے عقے۔ تو دھری نارا بن سنگھ حاگیر دار کی ایان داری اور دیا نت داری کی وجہ سے برطی عزت کرتا تھا۔ دھی بت دائے جب ایسے کا دویا رسے فادغ ہوتے توان کی مصروفیت مطالعہ ہوی ۔ الہمن کتا بیں پرمصے کا بہت شوق تھا خصوصًا ندمى اور تارىخىكت ان كے مطالعمى مىيشەرسىن يارىخ اور مذهبي قصايص سنات عقر وه طبعًا للنا دا ورخلص واقع بوت عقر. کا دُل دالوں کی جوینے ہوتی وہ اس میں استرام سے بلانے جلتے ، کسی می الجھے ہوئے مسلم کا تصنفید انہیں سے کروایا حالاً اوران کے فیصلہ کوسی ہی تبول کرتے۔ بیفاکش اورسخت محنت کے عادی تھے۔ ان کی دلیری کے قصية بھي مشهور ہيں۔ د ھن بت رائے نے سينسط سال كي عمر ماني من موہبت رائے کے دوسرے بلیٹے بھوجت سائے نے بھی اپنی لا ندگی کاآغا زندمیندار

ا ورتحا دت بی سے کیا تھا۔ زمین داری اور تجا دت سے بیسیر بھی خوب کمایا اتفیں بھی اینے کھا ن کی طرح کہ بیں پڑھنے کا بے مدسوق تھا۔ تونسدس ان کی بھی بڑی عزت کی جاتی تھی۔شکار کاشوق بھی بجین ہی سے تھا۔ ان کی طبیعت میں تھی منساری کوٹ کوٹ کر تھری ہوی تھی-ان کے مکان تھی تولسہ کے اکثر قبائلي آ حا ماكرتے تھے۔ ال كا نتقال دھن بيت دائے كے انتقال سے بيلے ہوا۔ ان کے دوبلیے ہیں جراج بھی فکرکے یاس آتے رہتے ہیں۔ دھن بت رائے کے برائے الشکے نا مک چندکوا متداری سے تعلیم سے دل جیسی تھی ۔ الحول نے اسنے والد کے برخلاف تجارت ، طبابت یا زمین داری تہیں کی بلکہ کا وک سی کے مدرسم میں تعلیم حاصل کی اور تو دنسے کے ایک اسکول میرصدر مرسی کے فرائفن انجام دیتے - نا نک جند کاستمار كا دُل كے چند سرم سے لكھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ والد كى طرح يہ بھى نيك نفس طلنار طبیعت کے مالک تھے۔ تونسہ کے پرشھے سکھے لوگ اکٹر گھر بر بوجود رہمتے اور مخلّف مسائل برتما دله ضال كرته مقع - ابنس ا دبي ذوق لسين والدسير ملاتها - تونسمیں بہلی بارنا بک چندسی نے روز آندا حیارمنگو انا متروع کیا۔ ا خیارے علاوہ ادبی ، مذہبی اور تقافتی رسائل بھی نا مک چند منگواتے . رسائل اورا خیارات مردهنے کے لیے مخلف مدرسوں کے طلب واور فوجوان ال کے گھرا یا کرتے تھے۔ ان کا گھرلائیری یا کت فانے سے کم بہیں تھا۔ قیا ملی زیا بول کے علاوہ اردوا در انگریزی میں خاص اسلیت رکھتے تھے۔ دھن بت داسے کے تحیال الے دیوی دیال سقے ۔ فکرکے الفاظمیں قصبين عاشق مشهوستقے۔ وہ ايسے والدكة تدبرٌ، حانفشانی يا محنت كسي سے

مجى منا ترمنى بوتے تھے۔ دیسے طبعًا ذہن صرور تھے لیکن خا زانی رسوت دمعاملات مصان كادور كالجبي واسطه نهين تحقام حن يرتست تقع مدحر جى ما بالك كية - كى كئى دن كوسے فائ كي كھى رسمة تھے - دلوى دلاك خاندانی روایات کو صرف برقرار می منبی رکھا بلکہ اہل خاندان بغاوت می کردی تھی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ لغادت کے نتیم می جیسا كم اومرِذكركمايكيا ہے كه كھرسے غائب ہوجا ياكرتے تھے ۔ چنائي فكر كے كہنے كے مطابق تقسيم سندكے وقت بن جانے كہال عائب ہو گئے اورآج مک ان کا تابیة لہنی ہے۔ دایدی دبال حسن برستی کےساتھ بعمقِ دومری عا دات میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ افیون کٹرت سے کھاتے تھے۔کسی تھی معاملہ میں انہیں کا میبا بی مہیں ہوی۔ چونکہ ما حول سازگار نہیں تقان لیے آیے کی عا دتیں اور بگراتی گئیں۔ کسی کی پندولف الح كان بيكوني الترنبيس موتا-ياعنيا مذذ من في كمرس راه فرارا ختيارين كرف يرمجوركرديا - يهال به بات قابل ذكرس كه فكراس منحط كها أيكى شخصیت کے بعض پہلووں سے بے مدمتا ٹررسسے ہیں دران با توں کو انھوں نے شعوری یا غیرشعوری طور سرا بیالیا ہے۔ خاص طور سرحس پرستی اوربغا دت کا جذبران کی شخصیت میں تمایا ل طور برملتا ہے اور بہہ دونوں میں بو منرف ان کی شخصیت بلکران کے فن کو بھی مثا ترکرتے رہے ہں۔ جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ دھن بیت رائے کو دولر کول کے بعدا کے نوط کی بوی ان کو تھا دی دوق ورنتر س طلم مے ۔ مگھ کرمہتی اورامورخا نہ داری میں بڑی ذمہ داری کے ساعقر الحام دسے رہی ہیں۔ سندی اور اردد دونوں زیانوں سرعبور رکھتی

ہیں۔ ان کے بھی دو لرظ کے ہیں فکر جی جالی سے اپنی بہن ا دران کے لرظکوں کو جاہے ہیں۔ اس کے بین اوران کے لرظکوں کے جاہے ہیں۔ بین رہتی ہیں فکر کے ساتھ بینجاب ہیں رہتی ہیں فکر کے بہنوئی بینجاب میں زراعت کرتے ہیں! ورخوش حال زندگی گذار رہے ہیں۔ بہنوئی بینجاب میں زراعت کرتے ہیں! ورخوش حال زندگی گذار رہے ہیں۔ دھن بیت رائے کے آخری لرظ کے دام نا دائن (فکر تونسوی)، راکمتوبر

١٩١٥ء من الجي شجاع أباد صلع ملنان من ميدا موتے۔

ی بوری تصلیک میر بوی. ارتدا در تعالم

دس بت راسے فود فارسی اردواور قبائی زبانوں براجیاعبوں کھتے تھے۔ رام ناراین (فکر توسنوی) جونکر اپنے والد کے سب سے جیو فے ارماکے مسلم ناراین (فکر توسنوی) جونکر اپنے والد کے سب سے جیو فردان کے مقے اس لیے باپ کے بے مدجید بھی تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم خودان کے والد کی نگرانی میں ہوی ۔ اور اوں جونتی با یا نجویں تک گھر بر ہی تیاری ہوی ۔ دہ تمام کما میں جو مدرسہ بن برطانی جاتی تھیں وہ سب کی سب گھر بر ہی برطانی تمام کما میں جو مدرسہ بن برطانی جاتی تھیں وہ سب کی سب گھر بر ہی برطانی

المين. وَكُرِينَ مَعِ عِنْ مِعِ عِنْ اللهِ مِن الديسة مِن الشركية المعاديا كما - ال كايها مرسة لل اسكول مروعم عسل أونسي م - يهال الحقيل في الحموى جماعت ي تعليم ما صل كي و فكركي ذبانت اورطباعي اليقا في ها عمول مي مصفف بمر المراق المرافع والمرافع والمرائع والمرائع والمائع والم يرسط دما ما منوان مواتو فكرف درهم اول من كامياني ها صل كى - اوراين ايك بوزايش بنالها . للهاسكول مروت على تفسيل تونسرسم القون جماعت ياس كريين شريد بعد ميثرك اسكول تونسيس داخله العلاا ورديس معيم معيمك كيا-أردو آرا ل سنت الخيس ستروع سى سيد ول جيئ هي اس سيد اردو زبال مين سب سع زیا دہ منہ سا اسل کیے اورسے سے کم منہ رما منی من معیشرک اسکول تولنم سے سرك كوس السين ك بعد ايرس كالح " طمال " (مال ياكستان) عن اليف اسے ميں داخلر الدليا ال مي دان والى دهن بيت راستے كا انتقال بوليد جن كى وحديث فكرا في تعليم عادى مدركوسك والحقول في كالحسب الف اے کا پہلاسال کمیل کرا اور ایف -اسے کے دوسرے سال عی بھی آگئے۔ لعيكن الفت . استعام كرينيس ماست -د صن بیت رائے۔کدانتقال کے بعد بنا ندان میں ورکونی ایسا بورگر یا عزیز ندتھا جوان کواور ان کے برا دران کوسہا را دیتا۔ برط سے بچائی جو کماتے وه را كرايك الله المنظمان المنظمان الما ألى أوا وارو منش تصد فالمال كوان م كسى بھى تسم كى كوئى توقيع بني سى - اب سے دسے كے فكررہ كے تھے۔فكر الرجيكدات مجارول الراسب سي حيوث في لكن اس كم ما وحوداك كي

حساس طبیعت نے اس مات کوگوارا نہ کیا کہ وہ اسینے فاغدان کی مالی الجھوں کو کوسلمھانے میں گئی اس افتا دسنے اکھیں اس بات پرمجبور کوسلمھانے میں کوسلمھانے میں اس بات پرمجبور کردیا کہ دہ اربیا کہ کو اس کے دوش بروش خاندان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے فکر معاش میں کل بڑے۔

اسكول كى سرگرميان ،

الی بحث و ممباحث اور تقریری مقابلوں کے علادہ مخریری مقابلوں کے علادہ مخریری مقابلے بھی مذل اسکول ادر بائی امکول میں منعقد ہواکر تے تھے۔ فکر ال تحریری مقابلوں میں بھی مسبسے بازی لے جاتے۔ فکر عبتے دن بائی اسکول میں نہے

ا وران کے دوران تعلیم جلنے تحریری مقلیلے ہوئے اکھوں نے العام اول جیبا، فکر کی تقریری و تقریری صلا علیوں کو دیکھ کر افی اسکول کے صدر مرسی اور دوروں سرے اسا تذہ ہمیت کا تر ہوئے تھے ، ای اسکول ہی کے زمانے سے فکر کی ا دی اسکول ہی کے زمانے سے فکر کی ا دی اور اور سے فکر کی اور سے فکر کی اور کی تقریری اور تحریری مقا بلوں میں بڑھ برای کر صفتہ لینا خوداس بات کی غمازی کرتا ہے کہ فوری دوائی مقا بلول میں بڑھ برای کر صفتہ لینا خوداس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جوانی ما دو المنز لگا دینے والمنز لگا دینے والمن اس کے جمان و دو اس بات کی عمان کی تقا اس کے جوانی ما دو اللہ تھے اس کے جوانی ما دو اللہ تھے اس کے جوانی ما دو اللہ تا دو اللہ تا ہوں میں دو اللہ تھے اس کے جوانی ما دو اللہ تا ہوں میں دو اللہ تا ہوں میں دو اللہ تا ہوں ہوں میں دو اللہ تا ہوں میں دو اللہ تا ہوں میں دو اللہ ہو گھے تھے ۔

فکرکی اعلی صلا میتوں کود کی کران کے بعض اسا تذہ کی رہے کہا کرتے اور آئے کہا کرتے اور ایس کے بیاری کی اعلی صلا میتوں کود کی کے براہ در سے بھی ایکے براہ میں ایک بھی وا دبی سطح ہم سے اوپی رام نا داہیں ہے ۔ فکر اپنے استا دوں سے یہ بات سفت ایک بھی سے کمی سے مسکرا ہمٹ ان کے ہونٹوں ہم کی جو بی اور کھروہ کوئی گما یہ سیسے کھائے کے مسکرا ہمٹ ان کے ہونٹوں ہم کی جو بی اور کھروہ کوئی گما یہ سیسے کھائے کے مسکرا ہمٹ ان کے ہونٹوں ہم کے حاتے۔

فكرك اساتذه .

مرل اسکول مریکر وعظ تحصیل تونسر کے صدر بررس معالی محدر مور میں معالی محدر میں معالی محدر میں معالی محدر میں معالی محدر میں میں معالی محدر میں معالی محدرت میں میں میں معالی محدود نظار کی حمیدیت سے مشہرت معالی محدود اور میں معلی معالی محدود نا فاصلی محدول میں محدود میں مدود میں محدود می

برملا تذكره كر دما كرت . فكركى صاف كُونى ا در تنقيرى صلاحيت سے صالح محرابهت خوس مرست ا وران كو كلے سے ليم لينے اور دعا ديتے كر رام ناطاين تحا المستقبل ورخشال بواوري تم سع مطى اميدي والسنة ركفية بول -ملل اسكول كے ایك اور مدرس جنموں نے فكركومت تركياہے دہ قاصى على محرصا حب تھے ر فكرك بلسے بھائى كے قريى دوست بھى تھاور اكثر كھوآيا كرتے تھے موموف شعروا دب كانهايت سھرا ذوق ركھتے تھے . فكركى ا د بى صلاحيية ل كو د مكيوكر قامنى على محرصا حب يذ صرف ال كا حوصله برطهات بلكه ببرممكي طريق سے ال كوجلاد ين كى كوشش كرتے تھے يہى وجرتقى كماس زمانے سے فكر كے مطالعہ عي اس وقت كے موقررسائل وكتي رسية ـ قاصى على محرم ا ديى ونيا دلا بود) " مثّا بركا دار لا بود) لطور خاص فكركو يرطعنے كے يہ دماكرتے تھے -اس طرح اچھى اورمعيارى وا دبى كست ابيں وه فكركو تحفياً دياكر تفسق حجب فكرال كتب كوير صيطة تو ده فكرس ال كت ميں بيش كيے كے ادب كے فار سے ميں سوالات كرتے ، ادبی نوبيوں ا در ضاميول بيدردستي ولله ، كما يول ا درمضاعين كي قدر وقيمت برتبصره تھی کرتے۔ قاصی صاحب کے دل نشین ا در وٹرا نداز تفہیم کا اٹرا ج بھی فکر محسوس کرتے ہیں۔ فکر کا بیان ہے کہ قاصی صاحب کے الفاظ اور گفت گو كا دل نشين انداز آج يھى ان كے كانوں ميں كونجة رہماہے۔ يربات يهي بيان كى ما على مع كم وكرن " اليرس كالي من داخلم ليا تھا۔اليف اي كايبلاسال محمل كماتھاا درآخرى سال محمل مذكر سكے تھے۔ فكركى كالج كى زندگى يردى مختصردى يسب سے يہلے زوادہ قابل افسوس بات

تربیہ مے کہ دہ تعلیم حاری مذر کھ سکے ۔ ایفس تعلیم کو مجبورا ترک کردینا پرط اتھا۔ ايمرس كالج كى زندگى بېشكل اتحد نوما ه كى دىبى يېس طرح تدل ا در اي اسكول ... بين فكركوم صنمون نويسي اور تقريري مقا بلول مي تشركت كاشوق عتا. كالج من أفي كے بعدان كے اس حيون ميں اوراضا فرمونا چاہتے تھا۔ ال كے اندر وجوبر تصيير موسة عقد اتفيل أشكار موتا تقا، مثل اسكول سے كالج أنے - ك ذهبني سطح يقينيًّا او يخي موكمي تحتى - بيشتر كتب كامطالعه ان كي و بي صلاحبية میں احنا فرکا باعث ہو حیکا تھا معیاری ا در غیر معیاری ا دب میں فرق کرنے کی تمير بھي أ جلى تھي ، ليكن كالج مين م فكركود كيھتے ہيں تودہ كھے بھے سے تفكرات كا حماس ليے بوت نظرات بي كيوں كركواب اپني ذمردار ول كامل شدرت سے ہونے لگا عقا، وہ جا ہمت تھے کہ حدرسے جلداین تعلیم کویا تے کمیل ا كريني من تاكه فا ندان كے ما في مسائل كو حل كرنے ميں این حصرا داكريں۔ ات فکرکواس مات کی فکرلاحق ہوگی تھی کہ ان کے والدصنعیف ہو سے ہیں اور برحیشت اولاد کے اتفین فقیقی معنول من ماں ماب کے لیے برطھا سے کاسہارا بناما سيد، جونكه دص بيت رائے كے مسائل محدودسے محدود ترموتے الم عقے - آمدنی کا دامددرنعہ اب صرف دوکان داری تھی - اوراس درلعہ کو بھی كام س لاناان كے والد كے سے ناممكن بنتا جاراتھا۔ ووكان طارى برقرار ر کھناان کے والد کے لیے بے حد شکل مسلم ہوگیا تھا۔ ادراد حرفکر تعلیمی سرگرموں کوماری رکھتے ہوئے دوکا ن کے کارد بارجلانے سے قاصرتھے۔ جمع نو بخي حبتي بهي تعيي ده بھي أسستر أستى ختم موتى جارسى تھى - ان تمام سياب کے بیش نظر فکر کے سما منے ایک ہی راستہ تھا دہ یہ کہ وہ اپنی تعلیم ترک کرکے

تجارت کے کاروبارسنبھال لیں تعلیم کوترک کرناا درکا دوبارس حصدلینا بھی و مشمکش تھی۔ ذمبرداری کا بھی احماس تھا جو فکر کی کا لیج کی زندگی میں پورسے طور بينايال بوسنه لكا تحا- ال تمام ها لات بنة تكركي باغ وبران خصيت كوقيل ازوقت خزال كزيره بناديا تها - يبي دجهس كدده إس زمانين، عین شیاب کے ذمانے می لا بروا ہ اور یہ برواہ ، زعر گی کی سرگر میوں میں یوری طرح حصد لینے کے بچائے اسے ای مسائل کو حل کرنے میں علطے ان و بنيجا لنظراً تهيد ايك طرف توال كيمسائل كالتضيال تقين بي كوالهان میں فکرات محوم دی کے کہ وہ تعلیم سرگرموں میں بھی لورسے انہماک سے حصہ مذ ہے سکے۔ دوسری طرف ان کے اساتذہ سے بھی ان کا دبیط صنبط اسسی وحرسے بر مع منسکا- اور خا ندان کے افرادس می کوئی الیما سر تھا جو ال کی صلا ملیوں سے باخبر ہوسکا- اوران کے تفکرات یا مسائل کے حل کرنے میں ان كى كونى برد كرسكا - اس كا ايك برط اسبب خود فكركى غيورطبيعية على كيونكه ان کی خودی ا در خود داری نے اس مات کوگوادا بنیمی کیاکہ دہ اسے مسائل دو مرول کے سامنے ، عدیہ کہ اسے اساتذ و کے سامنے بیش کریں اور دست سوال کسی کے آگے درا ذکریں۔ فکر آج می خوسے سوال کو حددرجر برا مجھنے ہں۔ ان تمام حالات نے فکرکو کالج کی زندگی میں کسکے برمصنے سے دوک دیا۔ اور وہ اسکول کی زندگی کی طرح سب پر چھاسے ہوسے نظر بہیں آئے۔ ایج زند کی کے اس دور کے بارے میں فکرنے دا قم الحردف کو بتایاکہ ، " مَا مُدَان كه ما لي كماسيس سے يريشاني كے ياعث نه كالج کی اوبی مزسیاسی سرگرمیوں میں حصد لیتا۔ لیڈر سنے سے

مهیشدگهرانا دم . لیدرک آزمود به تعیاد استعال کرنے سے
رسمیشه گریزاں رم بلکه ال سے نفرت رہی "
ا دبی زندگی کا انعاز

نکه کی دی زندگی کا غاز شعر کوئی سے ہوا۔ جب وہ آ صوب حا كے طالب علم عظم اللہ النامع بى تتعربوزوں كرنا مثردع كردما تھا - فكركى شاعری غزل کوئی سے متروع ہوتی ہے ۔ ابتدا ہی سے فکر کی میرکوشسٹ رمی کہ جربات على كمي جاسة ياتونني عوياكم اذكمنياين ركصي مو-اس مي كوني تتكفيب ایک اعظویں جماعت کے طالب علم سے اس باحد کی تو تع بیس رکھی جاسکتی كروه إساتذه كے ساسے دراوي برخم دالے اوراسا تذه نے جن موعنوعات کوجس اندازسے برتاہے اس سے ، کی کرما ان کونے ا ندازسے بیش کرنے کی كوستسن كرے كيونكماس كے يہ مجي سخت ترين مشق اور مزا دات كى صرورت ہوتی ہے۔ اس کے سماتھ ہی ہے مات تھی صروری ہے کہ نی بات کھنے کے لیے مطالعهببت وسيع موديه بات ميى قابل ذكرسعكد اس عمرس مي فكرندير، غذات ، داغ ، ذوق ، مومن ، ا قبال ، اورشگور جيسے عظیم شاعرول کا مطالعه كربياتها ـ اسكول مى كے زمانے بيں ان كے استار قامنی محملی صاحب جو نهایت صاف سخواا دبی و شعری ذوق رکھتے تھے اور شعر بھی کھے تھے ۔ فکر كواني نظمين ا ورغر لين سنايا كرتے تقع اور فكرسے خواہش كرتے كه وه مى كي سنامين و فكرايين است دكي نظار مشات من توليع ليكن ايني كوي عول يا نظم امتا دكوسنا فيست كربيزكرته ويسع فكركه السي يخدع كي انظمين

ہوگئ تقیں ۔

فکری پہلی غزل کا بہلاشعر الاحظر فرائیے : دبی توغضیب سے بھیتا دہی میں عضیب سے مارا

ابھی تونے ددک رکھا ہے کہیں کوئی اک شارا

نکرنے کسی استا دسے اپنی ستاعری ہوا صلاح نہیں تی ۔ ان کے کہنے کے مطابق "میرا جا حداستا دیراستورا دراعتاد نفس تھا ۔ نکر کی شاعری کا آغا زخراگی کی سے صغرور ہوتا ہے لیکن انفیں ا دبی ما حول میسرنہ آنے کے باحث ان کی غرل گوئی پردان نہ جراح سکی فکر اینے متماعری کے بارسے میں ما قم المحروف کو بتایا کوئی پردان نہ جراح سکی فکر اینے متماعری کے بارسے میں ما قم المحروف کو بتایا کہ" اقتصادی جد دجران نظم گوئی کی طرف رجمان مبذول ہوگیا ۔ گ

فكرمعاش

"جب ہمارے گھرانے بیرشدیدا قتصا دی کراسس آیا تو ہیں دوئی روزی کے خانگی میدان ہیں کیا و تنہا کو دیڑا اوراسے یا وک پر کھرا ہونے کا لویل میر دیم کا آغا ذکر دیا۔ مال باب کی موجود گی سے با دجود اسے آپ کو بیا بہارا ہیم سمجھ کرکچھ کرد کھانے کے جذب نے جھرسے ہمرکام کروا یا گیر ماسے یوئل نہ آیا " جعیقا کرگذشتہ صفحات میں ہیربات بیاں کی جاچی ہے کہ ایمری کالی سے فکر لیف والد کی صحت دن مدل نذکرنے کی بہت سی دجو ہات تھیں الیک تو یہ کہ ان کے والد کی صحت دن مدل کرتی جادہی تھی ۔ صحت کی خرابی کے باعث فکر کے والد کی صحت دن مدل کرتی جادہی تھی ۔ مدکان داری کے باعث فکر کے دالد نے دوکان داری جھے وردی تھی ۔ دوکان داری کے باعث نگرے دالد نے جو آئد تی ہموتی تھی ۔ دوکان داری کے باعث فکر کے دالد نے ہموتی تھی مصد دوری کی تھی۔ دوران تجارت

دهی بیت داسے نے کچھ میں انداز مزور کیا تھا بیدیں انداز کی ہوی رقم ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں تھی جیسے وہ مبیط کریائے دس سال ادام سے کھا سکتے کوئی جا تیراد کی جا تیراد خرید سکتے یا کسی اور تجارت میں استراک کرتے ہو کچھ بھی اعفوں نے جمع کیا تھا وہ صرف جند ما ہ کا سرمایہ تھا جب یہ بوئی ختم ہوگی تو خاندان کے مہر فرد نے اپنے تیں مینیعدلم کیا کراپ اسے دوئی دوزی کے لیے تو خاندان کے مہر فرد نے اپنے تیں مینیعدلم کیا کراپ اسے دوئی دوزی کے لیے کھر کی جارد اواری سے ما میز کا ناہے۔

ایک سیم ایک اسکول میں ملاز میں مردی میں ایک اسکول میں ملاز میں خردی کا برخی کے میں ایک ایک میں ایک اسکول میں ملاز ایک کے دوئیرہ ، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنی ذاتی ذمہ داریوں کا بوجھ میں خطائے ہوئے وغیرہ ، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنی ذاتی ذمہ داریوں کا بوجھ میں بیت ہوئے والدین اور گھر کے در سرے افراد کی بھی کفا اس کور سے اور گھیدی بارشی مارٹ کے کسی تھی لوٹ کے کور درا عمت اور گھیدی بارشی سے دلچیسی نہیں تھی اور مذہبی اس بیٹ کا نہیں کوئی تحربہ تھا اس وجہ سے ان میں سے دلچیسی نہیں تھی اس طرف توجہ مذکی ۔

فکر کے منطبطے بھائی جیساکہ اس سے قبل ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ
بے صدلاا وہا لی اور بے انتہا غیر ذمہ دارقسم کے آدی تھے۔ بجائے اس کے کہ
وہ اسپنے سال باپ کی الجھنوں کو سلجھاتے وہ ال بی اهنافہ ہی کرتے دہتے
تھے۔ یہ مال باپ کا خیال تو کیا کرتے تود مال باپ کوان کا خیال دکھنا پڑتا
تھا۔ عرفن کہ ان سے کسی قسم کی کوئی تو تھ نہیں دکھی جا سکتی تھی۔
مقا عرفن کہ ان سے کسی قسم کی کوئی تو تھ نہیں دکھی جا سکتی تھی۔
دھن بت دائے کے جہنے اور لاٹے بے لرکے دام ناداین (ف کر
ترسنوی) کی غیور طبیعت سفے یہ برداشت نہیں کیا کہ ان کا ما یہ ضعیف دیجہ

ہو کر گھر مریرٹا رہے اور میر ما ب کی لومی کو آزا دا نہ خرج کردائے رہیں۔ ان کے سلمنے براسے بھائی کا روب عقا۔ حیوٹے بھائی کی آ وارہ گردی تھی اورسب سے بڑھ کرما ہے کی گرتی ہوی صحت اورضعیفی ال تمام حالات کو دیکھتے بوسة فكرم عقرم عقد هرب بيشمنا نهيس جاست تقي - ابھي فكركى عم الماره برس كي تفي كرا تفول نے تعليم كو خير ما دكر دما اور العظام عصاروني روزی کے جنگی میدان میں سکا وتنہا کود براسے اوراس طرح ال کی معاشی مدوجد كاأغاز موتاب - فكرمعاش كے سلسلدس فكرنے حقیقی معنون طرح طرح کے یا پڑسلے ہی جس کی تفصیل آگے آسے گی۔ فكركا مزاج يؤنكر لوكيس سع" ادبها فتقا اس ليه الخول نے ابنے باب کی عجوری ہوی زمن میں بل جو تنے سے انکارکردیا۔حساب میں منروع ہی سے کمزور تھے۔ سایداسی لیے باب کی حصوری ہوی دد کالحاری كوا عَر نبي ليكاياتو قع تقى كراكرماب كى دوكان كى كدى سنهمال ليت توقعب کے مارے لوگ بوال کے باب سے معاملت کرتے تھے ال کے ساتھ تھی تعاون کرتے لیکن وہ بل گذی اور کھرکے آرام دہ گئے چھوٹ کر دو خالی ا عقر لیے روز گار کی الاش من نکل کھردے ہو گئے۔ فکر کی بہلی ملازمن کا آغا زنوش نواسی کے فن سے ہوتا ہے۔ ایک مقامی خوش نولیس کے یاس الحوں نے بیندسی داول میں اس فون برعبور ماصل کراماً وہ زیادہ دل کے اس فن کے جنال میں بیٹنا تہیں جا میتے تھے۔ کام حلاد حدیک نوش نولی سکھولی تھی ۔ خوش نولیسی سکھنے کے بعد د سطركك بورد سيخدوره كے مفتر دارا خبار"كسان" مى مجيتيت توشنولين

كام كرتے تھے . يسلسلهروز كاراك سال تك جلآ رم جس سے الهيں مام سراني روسیریل جایا کرتے تھے۔ ایک سمال مک اخبادکسان میں کا م کرنے کے بعدیہ نوكرى تحقيور دى -ركسى اخبارك دنتريس زائدا جرست مرجبتيب وش نويس كا نہیں کیا بلکہ ایک الم میرین جیمنی داس کے بال طازم ہو گئے۔ یہا ل ال کو بگرواں ا وردوبیت رنگنا اور حصیاتی کاکام کرما برا۔ چھاہ تک رنگربزکے ماس الازمت كى ـ دەشب وروز كام كرتے يديكن جمينى داس الضين معا دهنه بهبت كم دست تفایعی روزآن صرف دوائے چھ ماہ بعد فکرنے روزگین او کری تھی جوڑ دی۔ بروکے مسلم سے خوش فولیسی سیمی تھی۔ وکر مسلم کے ہر را دیمے سے واقت ہو گئے تھے۔ رنگ دیزی لؤکری سے رنگ طانے اور زنگ بنانے سے تحریر خا كرليا قفاءاب فكراك بينيز كي حيثيت سے مائة بيں برمش سنجاليفل میں رنگول کا خراط کے دیوادوں مرخد لف فرموں اور لیننوں کے متمارات كوئ حارماه مك تصبح رسيد جارماه مك يمشغله رباس سريس بي كمات، معاد منه جونكه كم مله تقانس ليه اس نوشته رديوار والى بيعنگ سے علی ای دھوسط

ایک مقامی آمدیم الری اسکول جوعام اوره صلع دره عادی میں دانع تھا۔ مدرس کے لیے درخواست دی جونور استطور کرلی گئی۔ آریہ يرا كمرى اسكول براتيوت تها- بما سُوط اسكول كالانتظامه بمبيضه ي كنفيُّ كريا كداسكول كے نبائج دوسرے مدارس سے اچھے تكليل اس ليے منصرف طلماركا زياده وقت لياما ماسي ملكم اسكول كے اسا تذہ سے

بھی سخت کام لیا جاتا ہے۔ بھائی فکرنے بہیں تیت مدس اس مدرسہ میں اپنی بہترصلا حیتوں کا مطاہرہ کیا۔ ان کا اندازا فہام دتعہیم بڑا متا ترکن ہوتا۔ اس سے پہلے بربات بتائی جاچی ہے کہ فکر لا ابائی طبیعت کے مالک ہیں فکرنے ابتدائی چیرماہ یا بندی کے ساتھ اسکول جاتے رہے اور درس د تدریس میں اینا وقت صرف کرتے بہلیکی انہیں بیدا حساس ہروقت ستا یا کرتا تھا کہ دہ زیادہ سے زیادہ بیسہ کما بین اور ابندائی دو زیادہ سے زیادہ بیسہ کما بین دو کھائی کہ وہ زیادہ سے زیادہ بیسہ کما بین دو کھائی کہ وہ زیادہ دول تک برقرار در روستی ایک ہی سال کے اندراندر دوستی دائی ہی سال کے اندراندر دوستی کہ برائیوں اسکول کا انتظامیہ انہیں نوشس دیتا وہ نو ددائی جھٹے کے میں کو کے سے میں کا انتظامیہ انہیں نوشس دیتا وہ نو ددائی جھٹے کے میں کا انتظامیہ انہیں نوشس دیتا وہ نو ددائی جھٹے کے دوائی دوستی کے انگی ہوگئے۔

برائیوٹ اسکول میں کام کرتے ہوئے ایک خوش اورارتیل بنانے والی جمین فرق اسکول میں کام کرتے ہوئے ایک دھوی تھا اس سے ایک اسپینلی اسپینلی اسپینلی اسپینلی میں طاک دھوی تھا اس سے ایک ایک متعلق بات کرتی ۔ ایکینسی کے متعلق بات کرتے ۔ ایکینسی میں گھوم کھوم کھوم کھوم کھوم کروش بورارتیل کی شیشیاں ، بوتلیس فروخت کرا کرتے ۔ کام ایجا تھا ۔ لیکن محنت طلب زیادہ ایک بی دوکان کے چارچار چکر لگانے برشتے ، دوستوں نے انھیس فریب دیا اور دہ مروت بین مارکھا لگانے برشتے ، دوستوں نے انھیس فریب دیا اور دہ مروت بین موا بلکہ السط کے سے ایجنی کی تھی اس سے کھے ایسا فا کرہ نہیں ہوا بلکہ السط نقصان ہی ہونے لگا ۔ ایجنسی واپس کردی گئ اور بیتیں اسپیشل بینیا کاکاروبار بھی بند ہوگیا۔

و فكر مع اندر كا دى ان سے يرسب بني كروا نا جا بتا تھا - ال مي جو

لكيف لكها نه كي خدا داد صلاحيت تهي ده كيدا در كام ليناجا متى تقى حينا كخيراج الطلين مع ادسابته عما وه ادب كي خدمت كيد ليين سركردال تقد ضلع دیره غازی خاب (حال یاکتنان) میں ایک مرد بحارد کا الم كونى مين سارسه تين سال مك فكرمها ش من حدو جد كرية رسيع عم روزگا نے اتھیں نوب ستایا سکن وہ عم موز گارسے ما جز بہیں آے۔ ال کی رگول میں را جیوتوں کا خون سے بعز الم ا، ہمتوں اور موصلوں سے را جیوتوں کی تا ریخ جری بڑی ہے۔ فکرنے این حیات کے لیے اورا پنے مال ماب کی کسی مانی صرورت کولوراکرنے کے لیے ہروہ محتت طلب کام کیا جوال کے عازی خان کے ڈیرہ سے یا ہر الا محد کان کیا یہاں انھوں نے ایک کت فانہ میں کما بول کے بیاکٹ بنانے کامحام کیا۔ اس کتب نا مزمیں کام کرنے وكركوميت سي كما بس يرهين كاموقع ملا - جوكمة بس الحفيل يرهين كومليل وه سیاسی ا دیی ، سماجی ، تاریخی ، ندمهی ا ورفلی ، غرص کربرقسم کی کمایس ان من شامل تقيل جن كتب خان من فكرسا كك بنان يرما موسق \_ راقع الحروف كوفكرفي ايى ايك اور ملازمت كي بارسي سي رطى ممّا نت اور سجيد كي كي ساء وا تف كرواياكم ان سي كتب فا نه من جيراسي كاكام تھی لیا حاتا تھا۔ سارے کتب خانے کی تھیار ولگوائی بھاتی تھی۔ انہیں کے کے ك مطابق بي فرالفن جي فكريت خوش اسلوبي سد انجام ديد اسيكي ما تق اس طرح زیر کی فکرسے برطی ہے ادبی سے ساتھ طیش آتی ری

ایکی فکرزدرگی کوهبی ادب سکھا ذاچا ہے۔ تھے اور خود بھی ادب ببنا بھا ہے تھے اور اس میں حذبہ کی بدولت اکھیں اسے شیخ لویدہ سے ایک نیم ادبی اصنیم کلمی نکلنے والے ہفتہ دار کی ادارت قبول کرلی اور اول انگلے من کی موج "یوری مہری' وراول انگلے من کی موج "یوری مہری' یہمن کی موج ای می کی نہیں ، اس رسالہ کی بھی تھتی ۔ بینی اس رسالہ کا نام" من کی موج " تھا اور وہ آکھ بوناہ میں اس رسالہ سے دالبتہ رہے۔ اس وقعت فکر

كى عمر بيس يا نفس سال كى تقى-اب فكرزمي اور ضال كي اس منزل يرسخ حكمته - حب فيفن احد فیفن کے الفاظ میں اندھیرے کی مرککی ہے تودن میں ستارے انرنے لگے ہیں اب فكريمي حجران عقيه ا ورفكر في فكرجمي بلوع حاصل كريبكي تقي - زند كي أي رعناتما اورزندگی کاحس فکرکے احساس جمال کوحس اورعشق کی وا دبوں کی طب رف کھینے رہا تھا اورالیسے میں وہ جو انی کے خیش گوار حا دیتے جوحن وعشق کی جول ہ خير آول كازمنه عنية بين، فكركوبيش آنيه لگي تقين - فكرنے طوفان خيز اوربلاميز عتى توننيس كيا وروه كرهي كيم سكت تقد جب كروه فكر عقر" رام ما دائن الله کے لگ جھا فکرین چکے تھے اور مے فکر کے عنفوان شیاب کا زمانہ تھا، گو جوانی کی داش اورا منگوں کے دل ال کے مصدمیں کم بی آئے تھے ۔ عمر بھی دل سنگ وخشت بی تو بنین مواکرتا - اس که دردسے بھرآنا صرور تھا اورفکراین اس عشقت درد مندی کا ذکراب معنی کرتے ہیں معلوم میں نوساریاں کی اولی بھاتو نے ان کے فکر و ضیال پر ڈاکر ڈالا تھا یا عجر کوئی قیائلی بلوجی حسیمتر تھی جس نے دل ويناجا بإنفاء ببركيف ايسابى كوئى حيين دا تعريقا جس في رام نارائن كى رعنانى فكركومجميز لاكا في هي - اب فكرفكر معاش كه سائع فكرمتن ين بي المي ستغول مدائع

ادر رام ما رائن فكرتوبسوى بن كيئه - كيف كا مطلب بيهد كم فكر كي شاعرى اس زمانے پی شروع ہوی تھی ا ورجیسے جیسے انہیں مالات میسراً نے کھے وہ شعر دادب کی دنیا براین فکرانگیزیوں سے فکرونفیال کے میول برساتے سے۔ شاعرى كے ليے فكر لطيف كى حنرورت موتى سے اور بجب فكر مالات كيف سع نكلي تو أفيل ادب لطيف من (جولا بورسع نكلاكرمًا عمّا) بحيثيت الك دائنل موست - اس لطیف ادبی ما حول میں فکری صلاحیتیں دوایک سال میں آئ نكوائين كرانفين فود" ادب لطيف" كالريرين دما كما- ادب مطيف كو عارى کما تھا چودھری برکت علی نے اوراس کے سربرست بھی اس زمانے س ورمری بركت على ي قعد اداره ادب لطيف سع والسم بون كم بعد فكرا درادساف دونوں ہی کوفائدہ پہنچا۔ ادب لطیب بغیرا دب لطیب معیر نزاکت فکر کے اور ا صماس شعری ادب لطیف مس می سکتا ہے۔ اور فکر بغیرا دب لطیف کے شاعران نزاکت خال پیدا کرنے سے قاصرر ہی ہے۔ فکر کوایک مدت کے بعدوه ما حول اورده فضاءها صل موی عقی جس کا گویا بجین می سے وہ انتظار كردس تق اس لي فكرنے جي حال سے ادب لطيف كي فدمت ميں ادر اس كى يرقى وفر دغ على بهترين صلاحيتين مرف كين - ا دب تطيف اس زمانے كاايك باوقارا ورسية مدمعياري رساله تقاريد كهنامشكل سےكم اس كى ترتى اور فروع مين فكركى مرطار خيال كوكتنا دخل ما صل بعديكي اس زمانے کے سبھی لکھنے والے اس بات کوجانے اورمانے ہیں کہ فکرنے برمكن طراقة سے اس كے ادبى رنگ روپ نكھارنے بى برا مصدليا ہے۔ فكراكر حيكم الم المارة "ا دب لطيف سے دا بسة موت مقے۔

لیکن مجیشیت ایدسیرائفوں نے کوئی دیرھ سال نک خدمت انجام دی۔ اس كے بعددہ لاہور كے متنازادىي وا فسانة لكار حمنا زمفتى كے بشتراك سے این ایک علی میرمیر سویرا" نکالنے لیکے۔ بیرسالہ دوما بی تھا ہی سورا" ارددکے ا دی رسالوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھیں ہے۔ اس رساله کی دجهسے اُردو رسالوں کوا یک نیا دقارینی بلندی ا ورنیا معیار سامل ہوا۔ سوسرا نے ادبی دنیا عیں ایک تتبلکہ محادیا تھا۔ صوری اور معنوی دو لول حیتیو <u>لاسے سوہرا ا</u>می وقت کے اُردو رسالوں <u>کے لیے</u> تصب العين كي حيثيت ها صل كرحيا عما اورآج عبي ار درسالون في تاريخ الم سوريا كوايك ابم موركى حيثيت حاصل سے -سورياكو ايسے اور اتنے اوسنجے در حبر کے اہل قلم کا تعاون حاصل رہاہے۔جس براُردو کا علی سے علی رسالہ تھی رشک کرسکتا ہے۔ اور بعد میں بھی سٹا تدایسے بہت کم رسانے بول کے جن کوالیے اہل قلم ما ایسے درجہ کے ایکھنے والوں کی نگارشات نصیب ہوتی ہوں۔ سویراکے معادین اردوشعروادب کے دو درختال سنارے ہیں جن کی روشنی سے آج بھی اُردوکے شعروا دب کی دنماس مورا نظراً تاہے۔ ان لکھنے والول میں کرش چندر، سعادت حس منٹو، را چند سنگه ببدی ،عصمت ، چغتانی ، احمدندیم قاسمی ، فراق گورکھیوری ، هال نتارا ختر، ساحرلدهیا نوی ، ۱ ختر الایمان ، قلیل شفانی ، شفنق الرحمل ، وامن جون بورى ، يوسف ظفرادرايسے سى اردوكے كتے اہم اور قابل فخزاديب شامل ببي - سويرا بين فكرف اين عظيم صلاحديثول كامظامر كما فكرسورامما زمفى كم والدكرك دوماره ادارة ادب تطبيب عد دابسة مور کے بنکہ اس کی دوبارہ ا دارت سنجھال لی۔

## فکر کی مشادی خانه آیا دی

فكركى زندگى من ٢٩ ١٩ء بك كانماية كئي حيثية وسع را ارا ور نا بت بهوا - اسى زما مذمين فكركى شاعرامة صلا تعيتبي منظرعام برآبين ور اسي زماني سي الفيس اين كي الي الي الي الي الدي الدي الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري زندگی ان کے فکروخیال کے مطابق ڈھل رہی تھی۔ ادبی وزند ند کی سے جوالحفين سمنفف تقا، اسى زما نے ميں دہ يورا بورما عقا۔ ادب بطيف ،سورا اور دوسرے اداروں سے تکلفے والے رسائل کی ا دارت کے فراکھن انجام دے رہے تھے۔ شعردادب کی دنیا میں ان کی شخصیت جانی بہانی بن یکی تھی : فکر کوغم دوز گالسے جب کھے فرصت ملی نوغم حاناں کے جال میں محصن سمے يعنى ان كى شادى ال كى اپنى برادرى ميں "كىلاش كمارى سے سم اء میں ہوگئ اور اول فکراپ ایک طرح سے مطمین زندگی گزارنے کے موقف بين آكتے عقمے فكركى رفيقة حيات كومعمولى بيدهى لكھي بيں لمكن اسم با دجوده ایک لائق مشریک حیات بونے کاحق ادا کررسی میں اور از دواجی زندگی کے لیا ظے تکریمی کا میاب زندگی گذاررہے میں۔

فكريه 19ء اورلا بور

سند۲ مواعسے ۲۹ واعدیک فکربڑی حد تکمطین زندگی گذار رسیے ہیں اس زمانے میں ان کا قیام لاہورہی میں تھا۔ لاہور مبن فکرکا

برقيام كئ لحا فرسے ان كى زندگى كاخوش كوار حصدر البحد لا بورس ان کے دوست احیاب کاتی تعداد میں تھے۔ از دواجی زندگی کا سکول تھی تفس مىسىراً كما تقا۔ ا دبی شہرت ا ورمقبولیت بھی ا ن کے قدم حوصف لگی تقی۔ بنجاب کی سرزمین کے پانچ در ما مذصرف وہاں کی زمین کوسیراب کریسے تھے بلکہ فکری تشنہ کام زندگی بڑی صدتک اسی سرزین سے وابستہ ہوکہ اپنی بیاس بھا رہی تھی۔ پنجا س کے یالخ دریا ، سلیج ، جہاب ، جہلم، رادی ا در سیاس ، بیر دریائیں جس طرح سے نیجاب کی سرزین کوسرسیز وشا داب كركے اسے ذيد كى سے معنول كرد سى تقيں - اس كا ذكركرتے ہوئے سہيل

"ان مایخ درما و ل کا دلس میجاب اور سیجاب کے یہ ماریخ درما جی میں مجھلی ہوی جا ندی جبیبا سفید اور حميكيلا ماني اورجس كاليك ابك قطره أب حيات تھا ا درحن کے بہا دیس زندگی کانغمراور جن کے صارو سے سیراب ہو کر پنجاب کی زمین سوناا کلی تھے جس کے کنارے کمیے حور سے اور مضبوط سا دہ اوج کسان اسنے کھیں وں میں بل جو شنتے ہیراا درما ہما گاتے تھے، جہاں کی ساری فضاء البرا ورشوخ دوشیزا قل کے كيتون اورمعصوم فهقهول سيمعمور ربتى تقى جهال خوش مالى اورمسرت ماراج عما جهال كرسف والول کی زندگی اور زندہ دلی دوسروں کے لیے برشک کا

باعث نقى "

("جهما دریا" از فکرتونسوی -مقدمه از سمیل عظیم آبادی) يانح دريا دُل سے سيراب ہونے والا معور اپني بطي قديم ادبي اور تهذيبي روایت رکھتاہے، بنجاب ہندوسلم تہذیب کے اسمترزاج کا وہ مقام ہے جہاں سے مهندوستان کی گئے جمنی تہذیب کا دریا بھی بہتا تھا، پنجاب سى سندوسكه وأومسلمان شيروشكر سوكرريسة تقع مرزا صاحبان كالافاني عشق اس سرزمین کی حمین ودل کش روایات کا ایک زرین باب راسے ۔ وارت سناه کے نعموں نے اس سرزمین میں ایسی شاعرانہ کھی گرج بیدا کی متھی جومبندوستان کے کو نے کونے بین سنائی دیتی تھی۔ اقبال جیسے مفکراد شاعرص في سنارى انساسيت كونودى اورنوددارى كابيعًام دبا تقا-اسى سرزمن سے اٹھاتھا۔انسا نیت کے احرّام کا بیمیبرشاع اپینے بنجا بی ہونے بر فحر كرَّا نقا - كرونا نك يا مربعي بيتيواءجس في محبت السانيت اوريها يم چار گی کو ایسے دین و مذہب کی اساس بنا بی تقی وہ بھی اس سرزمین سے البتتر را ہے۔اس طرح سے پنجاب کے یہ یائے درما صرف بہا کی سرز مدی سی کو سیراب نہیں کرتے بلکہ ای دریا دُل کی تغمیر پیزی تھی النما نبیت کے لیے فردوس كوى بواكرتى عقى- لبيكى الى دريا ول سع علىحده الك حيصاً درياً عمى عما جورز جانے كہاں سے اور كدهرسے بكايك ابل برط اور ديكھتے ہى ديجية اس عبيانك رياس مرف يناب بي كونهي بلد ساري مندوسان كوزيرآب كرديا -اوراس حصة درماك نيع مندوستان كى سادى تهيذيب سارى عظمت امنساا ورمهاى جارگى كى عظيم دوايات ، انسا نيت اور

احترام ادمیت کےسارے اصول ، تمام اخلاقی قدریں ، دوستیال ، محتبتیں، اخلاقی اصول ندبیب ،مسید کی ا ذانیں، مندر کے نافوس، گردواروں کے تنا زارکلس، بہرکیف دین و ذہب ، اخلاق دانسانیت کے سادے اصول ، تمام أين ، خس وخاشاك كى طرح بهركة ، اس طوفان خير بخس ا درغلیط دریا میں ساری انسانیت تنکه کی طرح بہی جارہی تھی اورانسان ان دریا میں انسانیت کی زندگی اور تبذب کی بقا کے لیے ماعقر ما ور ماررہے تھے ا نساسیت کو بھا و سکن اس طوفان کی ہولناک کرج میں ان کی آ واز، صدابصحا ہوں ی عقی ۔ کونی سکسی کی سن سکتا تھا مہ کوئی انسان دوسرے کی مدد کرسکتا تھا ،اس بولناک اورخوف ناک دریا میں بے شما دالسان ، انسانیت کی بقا کے لیے کمر باند سے سوئے تھے۔ ال بے شمار انسانوں میں فکرھی شامل تھے جو اپنی ہی ہیں بلكرانسانيت كى فكركررس تقء انسانيت سوزى كايرجيه دريا فكركى ذندگى ادران كوفكرو خيال كوايك نيامورديماس - اب فكروه فكرنهين جو فكرسخن يىمشغول دېتے تھے۔ اب انہیں انسانیت کی فکرتھی۔ تہذیب کی فکرتھی۔ اخلاتی قدروں کی فکر بھی۔ اعلیٰ آنسانی آ در تروں کی فکر بھی۔ اس فکرنے فسکر کو يفتينا فكربن دماعقاء

فکری زندگی سام ۱۹ مرتقسیم سند کا سانحہ برشی اہمیت دکھتا ہے گا سانحہ برشی اہمیت دکھتا ہے گا ہوں ان انسانیت سوزی کے ایسے ہولناک اقعات دیکھے جوہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذہن وخیال پردتسم ہوگئے۔فکرنے لا ہوس الیے بدبخت نہ واقعات دیکھنے کے یا دحود برشی یا مردی ا ورجرا ت کے سماعة ان حالات کوسہا ہے ، یہ لوراع صد جولا ہورکی تا دیکے کاسیا ہ ترین

باب عقا - فکرنے لاہور میں گذارہ اورا مخول نے ان تمام حالات کو دیکھنے اور سی سی سی کے خلاف اینا سالا زور قلم صرف سی کی داور تعریب ان حالات کے خلاف اینا سالا زور قلم صرف کیا ۔ اور ان ہی حالات کی وہ سیا ہی سیے جراج سی جراج سی درنای میں ان کے قلم سیے دشنای بن کرٹیک رہی ہوئے جی حالات میں یہ دن گذارہ ہے ہیں اس کا ذکر کریت ہوئے میں اس کا ذکر کریت ہوئے میں اس کا ذکر کریت ہوئے میں ماری دی لکھنے ہیں ۔

جب لاہور میں اگ اور خون کا تماشا ہور اوقا اور تمام ہندد اور سکھ لاہور حیور رہے تھے تو دہ لاہور میں را اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ اور ان کے گھروں میں اسے خود اپنے آدبراور دوستوں کے ساتھ اور ان کے گھروں میں اسے خود اپنے آدبراور دوستوں پر بھروسہ تھا اور اس نے کبھی ہے اطمین نی محسوس نہیں کی ۔ شائد سادے لاہور میں وہ تنہا مندو تھا ہوان ہے گا مہ خیر دنوں میں شہر کے اندراور مسلمانوں کے ساتھ شہر میں گھومتا

رم ، بوللول من بياست بيت راك.

اور دفا داری کا تقاصنہ تھاجہال کے ہود ہیں کو ہور برد ،اس تذیدب اور کشمکش من فکرنے اپنا فکری تعاذب برقرار رکھا ، سکن حالات الیے تھے کہ پاکستان میں فکر کیلیے عرصہ حیات تنگ سموتا جا دم مقا فکرنے ان امورك متعلق اليني والرسي "جعمادريا" ميس كلهاسي كم مجهے نود ماکستان کاشہری میننے برمسرت سے لیکن میری با اورمے اگرمیری بجائے کوئی اورمواورائسے قتل کی دھمکی دی ماسے توجان بھانے کی خواہش وفا دارانہ شہرست کو كونكروه برقرار دكه سيكے كى -رچھٹا درہا ، از فکرتونسوی ) فكرمدت مك لا مور حيور في اور منه حيور في كى ا ذبيت مي كرفهار رہے۔ دہ اینے احساس کوبوں احاگر کرتے ہیں۔ میں معر تدید سی گرفتا رہوں کا ہور کو حصور دسنے کی خواہی میری روح کے نہاں فانے سے جاتی ہی بہن كتنا عذاب سے بيكتى ا ذيت سے بير ميں سوجياً ہول كه ميري ميرضد صالح بعدكم مي لا مورمي ده كرتيادلها وى کے عملی تصور کو جھٹلا دول عیمبری ضدمیں الفرادی ترك بع ليكين اس كے سجھے ايك اجتماعی احساس بھی توكارفرماسے۔

' (چھٹا دریا " از فکرتونسوی) کرلا ہورکے قبام کے زمانے میں عجیب قسم کے ذہنی اور حِذبا تی بھونجال گذررہے تھے۔ اگر جیریہ طے کرنا مشکل تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ۔ فکرا میدوبیم کے دورا ہے پر طور سے ہوئے تھے اورا تفیس بہ ڈر تھا کہ" دیروحرم" کی اس کشمکش میں وہ کہیں اپنے گھرکا راستہ نہ بھول جائیں وہ اس وقت ایکا نہ جینگیزی کے اس شعر کی جیتی جا گئی تصویر بنے ہوئے ۔ تھے ۔

المديروبيم نے مارا مجھے دوراسے بر کہاں کے دیروحرم گھر کا راستہ نہ ملا لیکن فکرکے اندر کا اسمان پوری طرح بیدار تھا، جاگ رہا تھا، اسناورانسانيت كے تحفظ كے ليےسب كھ كرنے كے سے تيار تھا بہاں بهنج کرفگرنے ہی سلے کیا کہ"انسان کی خدمت انسان یہ خدمت ہے" اور تبی فدمت ذند کی میں اہمیت کے لائق سے اس فدمت کو کہیں تھے کسی صورت مين هي اوراكيا ماسكة بعد -جب جبينون من سيوي ترطب رسم بول تومسجدا درمندر کی تفرن بے معنی بن جاتی ہے۔ زندگی کی مدوج دفكر كاطمح نظرين كي - فكربات ، بن كرس طرح سے اخريل بي طے كياكہ اب الحين زندگي اورائي ذيركى عدد جهدكا ممرين جانا جأسية كامرية منصوركي نكامون من كركادل ول "شراعريا رقى كالمبرين جانے سے كي بني سے كا زندكى ا دراس كى جدوجهدكا فمبرين جاد يبالغيرى عماشی اورفین کی خاطرنہیں کی جاتی بلکہ زندگی کی حدد جہد کے اندر کو دیے دالیے کے اندرند کی کالمس محسوس کرنے دانے کی روح میں دہ سبیدی خود بہ فود

بیدا ہوجا تی ہے جسے تم ممبری سمجھتے ہو۔ اٹھو اٹھو کود جا و۔ اس نئی زندگی میں ماس نے طوف ل میں پیطوف ان جو ذندگی کو ایک فیصلہ کن سمکون اور مسرت اور محبت عطا کرے گا۔ ابدی آخری اور مسلسل "

(يحصنا دريا صفحرس ١١١)

لاہور کے قیام کے دوران فکر حرض مکتی سے گذرر سے تھے۔ اس كاللازي نتيجريه مواكدوه ديروحرم دونول كى كشمكتن سے الك بهونا ضروري تجھے يرتحبور مهوسكة - فكراصل مين بيخسوس كررسه بقف كرمهند وستان يا ياكتان ين البم كام السايت كي بقاء اس كالخفط اس كي ترقى اوراس كا حصول زندگی کا سب سے اونجا سب سے برط اا درسب سے اہم آ درش ہوسکتا ہے۔ اس دقت کے حالات میں فکر رہمحسوس کرتے تھے کہ کمیونسط پارتی سے وابستر ہوکراشنر اکبیت کی تبلیع کے ذریعیرانسان اورانسانیت کی خديمت كى حاسكتى ہے۔ اور جب مطمح نظر انسان اور انسانيت كى فدمت ہے تو پھر بي سندوستان جاكر بھي ممكن ہے اور ماكستان ميں رہكر بھی۔ لیکن فکراس وقت کے حالات سے اس میتجر بیر سنچے کہ باکستان ہی ره کرینه وه انساسیت کی کویی خدمت انجام دے سکتے ہیں اور منہی یاری کے کام کو آگے برط اسکتے ہیں کیونکہ ماری کی تبلیغ اورا شاعت کے کام میں سب سے برطی رکا دس ان کا بتدو مونا بن سکتا تھا۔ کبونکہ ایک تان میں رہ کر اگرفکرکیپونسٹ یارٹی سے وابستہ ہوجاتے، تب مھی وہ یارٹی کے بیے کچیرن کرسکتے۔ اس لیے کران کا ہندومہونا مختلف تعصیات کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا اور صرف اس بنا پر کہ وہ بندہ ہیں بہت سے ایسے سلمان ہوتھ میں کی جال میں گرفتا دیتے صرف ابنی سے نہیں بلکہ خود یا دفی اوراس کے کام سے بنظن ہوجاتے۔ اسی وجرسے آخر میں فکرنے یہی طے کیا کہ ابنیں جاکتان تھپڑ دینا جا ہیں اور وہ بوکام کرنا چا ہے ہیں وہ مہند دستا ن میں رہ کر ذیادہ بہتر طراحتہ پر زیا وہ وسیع بیمانہ پر اور زیا وہ موٹر طور پر کیا جاسکتا ہے ، یہی وجہ سے کہ بعد میں فکر تذریزب کی حالت سے ملک آئے اوران کے سامنے ایک واضح مقصدا ور نصب العین آگیا وہ اپنی اس کیفیت کوبوں ظا ہر کرتے ہیں۔ واضح مقصدا ور نصب العین آگیا وہ اپنی اس کیفیت کوبوں ظا ہر کرتے ہیں۔ میری لا ہور چھوٹر نے کی نواہش بھر تیز ہوگئی ہے نہیں و

( ومحصلاً درباطها)

اس المبيد كي سها ايس بالمبيد كي كون كي سهار ي المبيد كي كون كي سهار ي بي المبيد كي كون كي سها و ي المبيد كي كون كي سمائق الكرلا بهور كي كلي كون و سياس الكرلا بهور كي كلي كون و سياس الكرلا بهور كي كي كي مون كي المبيد بي المبيد المبيد المبيد المبيد بي المبيد المبيد

جے جس کا خیال کے کرا دراس کے لیے محبا ن وطن نے تن من دھن کی بازی لگادی تھی وہ نیمن احمد فیمن کے الفظیں بیم محسوس کر رہمے تھے کہ ابھی آذا دی کا اجالا داغ داغ ہے اور آزادی کی شب گریدہ ہے اس لیے فکر بھی اسس بھتے ہیں۔ بیتے ہیں میر بہنچے ہے کہ ابھی منزل نک آنے کے لیے اور چلنا ہے اور مدوجہد کرنا ہے اس لیے دہ چھے کہ ابھی منزل نک آنے کے لیے اور چلنا ہے اور مدوجہد کرنا ہے اس لیے دہ چھے دریا ہی لکھتے ہیں۔

"کہاں سے متقبل کہاں ہے جبیج ، کہاں ہے آزادی مرکہاں ہے ،آفاور دوستو ہیں ایک زردست دھوکہ دیا مرکہاں ہے ،آفاور دوستو ہیں ایک زردست دھوکہ دیا مرکباہے۔ ہاری تلاش ، جبتی ا در جدوجہد کومنجد کر دیا مرکباہے۔ آواور، یہ وہ جبح نہیں ہے۔ یہ وہ مقام نہیں جس کو دھونڈتے دھونڈتے ہم مہاں تک آ پہنچے تھے، جس کو دھونڈتے دھونڈتے ہم مہاں تک آ پہنچے تھے، مرائے اور آگے جادے رہا ہے۔ اور مرائے ہے۔ اور مرائے ہے۔

بیر آگے جانے کی خواہش یہ آگے بڑھنے کا دلولہ اس سے تھا کہ فکر کے بیر سے بھے کہ آذا دی کی وہ برکتیں جولیور سے بھی بیربات شدرت سے محسوس کررہے تھے کہ آذا دی کی وہ برکتیں جولیور سے سماج کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی نہیں آئی ہیں۔ ابھی مہندوستان کے باشندل میں وہ شعورا ور وہ احساس ذمہ داری بیدا نہیں ہوا ہے جرکسی بھی آذد ملک کا طرہ امتیا زہوتا ہے۔ ابھی مبندوستان یا پاکستان اپنے بنیا دی مسائل ہی کو علی کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں۔ ابسی وجہ سے وہ اپنی ڈائری چھٹے دریا ملک کو شخر میں لکھتے ہیں کہ۔

کولیے کردسیے گئے ہیں اور اہیں جیرجا ہیں اتھیں بھاند حائیں اوراس مبح کے نقش قدم ڈھوندس جی کے نکس تین سوسال سے ہمارہ نہائے۔ دلول کے نہاں خالوں ہیں لہراتے رہے ہیں ۔ ہجم برستور نعرے لگا رہا تھا۔ ہم دوالی ہیں منائیں گے ۔ ہیں روئی دو سمیں مکانی دو۔ ہم دیوالی ہیں منائیں گے۔ ہیں دوئی دو۔ سمیں

ہماں ان بانوں سے مقصود میر بیا مرکم نا ہے کہ فکری زندگی میں نقسيم كاسالخدايك المم موركى حيثيت ركهاب ادر فكركى طينز لكارى ك سے ال کی شخصی زندگی کے سی واقعات اس شدت سے کام کررہے ہیں اوران کی شخصی زندگی بیان داقعات کے ایسے دوررس ا ترات مرتب بھے ہیں کہ آج ان کا پدرا زور قلم آزادی کے ساتھ جونا الضافیا ں اورسماجی ساتھ تحرابیال بھی درآئی تقیں ، ان کی اصلاح ہوسکے ۔ صبے کہ کہا جا جیکا پنے فکر كا وروه المعركة الله الخدك بعد كميونزم كى طرف داغب بوكة عقه اوروه اب استراكيت سي مندوستان اورياكتان كى نجات دىكھ رہے تھے اور الشتر الى تعليمات بى كو تھيلانے اور استے برطھانے کے لیے ا تھول نے ماكستان کے قیام کو ترک کمیا ۔ حالا ٹکہ لا ہوریا یاکتان سے فکر کی کئی جذباتی دابستگیا تھیں۔ ان کی زندگی کا خوش گوار دورلا ہورہی کے قیام سے سٹروع ہوا تھا۔ان كى شا دى بھى يہيں كے دوران قيام يس بوى تقى - ال كے عزيز ترين دوست میس تھے جنہوں نے سردوگرم میں ان کاسا تھ دے کراینی دوستی اور فلوص كالمحكم ننوت فراهم كيا عقا- ان كي ا دبي زنرگي كا آغاز بھي ايك طرح سيبي سے تشروع ہواتھا۔ باقا عدہ طور بیا دب سے وابستگی بھتیا گا ہور کے قبام کی دبی بھی۔ ان کی شاعرامہ صلاحیتیں اپنی بوری سٹرت اور آب و تاب کے ساتھ کہیں جلوہ دیر ہوئی تھیں اور ہمیں ان کا پہلا مجموعہ کلام "ہیو ہے" زاد برطباعت سے آ راستہ ہوا تھا۔ ان تمام وابستگیوں کوال تمام علائق کو ان سارے بزوھنوں کوال تمام علائق کو ان سارے بزوھنوں کوال کرائے سی جھٹلے میں تور کر باکستان سے ہزدوست ان منتقل ہونا فکر کے لیے جب قدر شاق ہوا ہوگااس کا اندازہ کیا جا سکتاہے۔ لیکن فکر کی شخصیت کی ایم بیا اور حال میں ہوتے۔ وہ ہمیت شمن ما من اور حال میں بھی مستقبل کی موجوم مروشنی کو ہم شخص راہ بنا لیستے ہیں۔ ان کی طعبیت کی بہر مستقبل کی موجوم مروشنی کو ہم شخص راہ بنا لیستے ہیں۔ ان کی طعبیت کی بہر مستقبل کی موجوم مروشنی کو ہم شخص راہ بنا لیستے ہیں۔ ان کی طعبیت کی بہر مستقبل کی موجوم مروشنی کو ہم شخص راہ بنا لیستے ہیں۔ ان کی طعبیت کی بہر مستقبل کی موجوم مروشنی کو ہم شخص کے سہار سے اور امریز برجم بی کھوسہ سے جس کے سہار سے اور حس کی خاطر فکر اپنی دوشنا تی خیال صفح مرقبل میں بر بھے رہے ہیں اور آرہ بھی ان کا قلم اس المدید کے سہار سے چل دیا جسے۔ بھی رقبطا می بر بھی رقبل میں اور آرہ بھی ان کا قلم اس المدید کے سہار سے چل دیا ہے۔ بھی رقبل میں اور آرہ بھی ان کا قلم اس المدید کے سہار سے چل دیا ہے۔ بھی رقبل دیا ہے۔

فکر سبندوستان میں:

اب فکرباکتان سے مہدوستان منتقل ہوگئے ہیں۔ بہاں آنے کے بعدا کفوں نے ایک نئے عور م وارادہ کے ساتھ اورانسانیت کی خدمت کے لیے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کمیونسٹ بارٹی سے اپنادشتہ جوڑ لیا۔
فکراشتراکی خیالات لے کربی بلکہ احشتراکیت کے لیے ہی پاکستان سے مہدوستان منتقل ہوئے تھے۔ یہاں آکر بھی ان کی اور بی مصروفیت برابرمایدی مہدوستان منتقل ہوئے تھے۔ یہاں آکر بھی ان کی اور بی مصروفیت برابرمایدی مہدوستان میں قلم کے مزدور "ہیں ان کا در بعدمعاش سمیشتہ ان کی

ادبی مصروفیت ، او بی سرگرمیال اور قلم کاری رسی سے - فکر حب سندوستان آئے تو مخبور جالند هرى كے ساتھ مل كر مختلف بيہ ہے إسى ادارت ميں جارى كيے. میکن ہر رمیصیرهبیباکه مهندوستان میں سنجیدہ اورا دبی ریرحوں کا حشیر ہوتلہ ہے ہے و موت کا شکارہوتے ہیں۔ اکفوں نے جالندھرکے قبام کے دوران "ا دبی میکزین کے نام سے ایک دس الہماری کیا- پھراس کے بعدایک کے بعد دیگرے" رفتار" ا در نقوش کے نام سے رسالے جاری کیے۔ پیوسول ہے اور سے ولہ عرک زمانہ سبے سکی یہ دونول پرجے تھی زیا دہ دن زندہ نہرہ سکے اوراینی موت آپ مرکھتے۔ اس دوران من فكراك إنظما ريد لوج الندهر من عبي فرى لارس المرسط را ترسی حیدتیت سے کام انجام دیتے رہیں۔ ریڈ لو کی صرورت کے مطابق دا مختلف موصنوعات براكسية رسيم - فكركى اس قلمى زرخيزى "كو دىكى كرديد لوس مستقل ملازمست کی بیشکش بھی کی گئے۔ اسکن فکرسمیشد ہی سے ملازمت کے طوق كواينے كيے ين يهننا يسند تهيں كرتے تھے - وہ اپني فكرا ورقام كوسم يشر أزاد ر کھنا چا ہے۔ تھے۔ اس لیے انہوں نے اس بیش کش کو قبول کرنے سے انکار كرديا - اس كے برخلاف كميونسط يار في كے ليے دا سل كام كرتے تھے اور اشتراكى خيالات اورتعليات كوحتى المقدوروه اينى تحربيس جكه دين كوسس كرتے تھے۔ ظاہر سے كم اس وقت كى حكومت كى ياليسى كے خلاف يہ بات منى اس دجرسے وہ کا مجدوقتا فوقما ال كوريد يوسے ملاكرما عقا دہ بھى كم كر ديا كسيا-بلكه بالكليطور بريندكرديا كباا وربيل فكراين خيالات كى وجرسه ا وراين اندان فكركى وجرسياس كے دريعها منى سے باتھ دھو بنطقے. فكرير حاسة عظ كروه باقاءره طورير مايدتى كے بروكرام اور كام كواكے

بڑھانے میں این حصدا ماکریں اس وجہسے بعدیں باقا عدہ طور مرکسونسط پارٹی کے ممبرین گئے۔ بارٹی سے والسترج رینے کے بعد فکر نے بڑی تن دہی اور سخن

كے ساتھ بإر ٹی كے اوبی اور كليح ل محاذير كام كيا اور كئي طرح سے يار ٹی كے كام اوربيد كرام كوا كے بڑھائے كى كوئشش كى ، اسخوں نے اس زمانے ي ينجا في اورارد وكي الك الك الك شطيمين فا عمركين اورا تنظيمون مين يراا بهم اورسب سے تمایا ں کام کیا۔ سبی وحبرتھی کہ اتھیں بنجا بسسے دومرتبر انجن ترتی بسند مصنفین کی آل انٹیا کانفرنس میں ڈیلیکٹش ہے کرمٹر کی ہونے کا اعزاز مامل را د دملی س جب انجن ترقی لیند مصنفین کی کا نفرنس موی تب بھی وہ برحمیثیت قریلیکسط متر یک رہے - اس کا نفرنس میں جو سم اے میں ہوی تھی - بهندی اور اردو کے اور سیل کے علاوہ مندوستان کی مختلف زبانوں کے بڑے براے ا ديب هي اس بين شامل تقه يجن بي قابل ذكر دَّاكثر سلامت العد، دَّاكست. عدالعليم، رام ولاس شرما ، ملك راج آننديش فين تهي اس دوران مي كو فكر كا زيا ده ترقيام بنجاب بي مين ريالسيكن وه دملي هي آتے جاتے رہے سلاھ ولدء میں جب وہ دہلی آسے توا تفوں نے بہال سے ایک نیم ادبی، نیم فلمی رسالہ کی اوارت کے فرالفن انجام دیئے۔ تیام دہلی میں بھی ترقی يسندا دبى علفول سے فكرمكمل طور بير والستررسے اوربرسى سركرفى سے رتى بيند ادب كيدكام كرتے رہے۔ ہندوستان كے جوٹی كے اہل قلرسے فكركاربط قائم موا - اوربه رليط وتعلق برلحاظ سع باراً ورثابت معا - عبساكم الحلول في لام الحروف كواك خط كے يواب س الحطاكم

"اردد کے بلند بایدا دمیوں کی صحبت اور الماقات سے میرے ادبی نصب العین کومہمیز لگی"۔
عدی نصب العین کومہمیز لگی"۔
عرف المحمد العین فکر کو تھے دہلی سے بنجاب آجا فا پڑا کیو نکہ اس سال بنجاب کمیونسٹ یارٹی نے اینا روز نامرہ نیا زمارہ "جالندھرسے جاری کیا تھا اور یارٹی کے مطابق انہیں کام کرنا تھا۔

طىنىزىيكالم نگارى:

نیا زما نہ میں فکر پہلی مرتبرایک طمنز بیکالم" آج کی جر" کے عنوان سے
دوزا نہ لکھنے لگے ۔ فکر کے اس کا لم کو بے ہدیمقبولیت جا صل ہوی ۔ اورعوام
وخواص دونوں میں بیر کالم برٹ ہے شوق داشتیاق سے پڑھا جا تا کھا۔ بنجا ب اور
دہی کے اخباری ماحول میں فکر کے الفاظ میں" ایک نیا دھماکہ تا بت ہوا" بہیں
سے فکر کی طنز رہ کالم لگاری کا باقاعدہ طور برآغاز بہوتا ہے ۔
سے فکر کی طنز رہ کالم لگاری کا باقاعدہ دلبط ٹوٹ گیا۔ اس طرح سے کوئی تیں
سے کمیونسٹ یا دہ سے فکر کا باقاعدہ دلبط ٹوٹ گیا۔ اس طرح سے کوئی تیں
سال تک کمیونسٹ یا دہ شے بی دیا ماقاعدہ دلبط ٹوٹ گیا۔ اس طرح سے کوئی تیں
سال تک کمیونسٹ یا دہ شے سے بر برط ختم ہوا تو بھر فکرکو ذریعہ معاش کی فکردائی گر
سال تک کمیونسٹ یاد ش کے سرگرم ممبر کی حیث سے سے ختلف نحا ذوں برکام
ہوی ادر سے دب یاری سے یہ دبط ختم ہوا تو بھر فکرکو ذریعہ معاش کی فکردائی گر
ہوی ادر سے دب یاری سے بی دبلو ختم ہوا تو بھر فکرکو ذریعہ معاش کی فکردائی گر
ہوی ادر سے دب یاری سے بی کی خبر کا آتنا مشہور و مقبول ہوجیکا تھا کہ دونیا مہ ملاپ "
کے انتظامیہ نے بھی فکر کی اس غیر معمولی صعلاحیت اور کامبا بی سے استفادہ
کے انتظامیہ نے بھی فکر کی اس غیر معمولی صعلاحیت اور کامبا بی سے استفادہ

کرنا مناسب بھا مھھ اور 19 ہے سے بیا ذکے جھلکے "کے عوال سے فکرا بیا طنزیہ کالم لکھ رہے تھے ۔ فکر کے اس کالم کوجی ا درجتی مقبولیت حاصل موی ہے اس کا جواب اُددد کی بوری کالم نوبی کی تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ گویا بیس کا اس کا جواب اُددد کی بوری کالم نوبی کی تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ گویا بیس کالم سے زیا دہ کے عوصہ سے مسلسل فکراس کالم کو لکھ رہے ہیں۔ اوردہ کالم تھی نیا در تا زہ ہے اوردہ کالم تھی نیا در تا زہ ہے اور آج بھی بڑے شوق واشتیاتی سے بڑھ کا بار ہو ہے۔

جیساکہ پہلے کہا جا چکا ہے فکر حقیقی معنوں میں قلم مزدور "ین ان کا کہ ذی کا حاصد ذریعہ ان کا قلم رہ ہے۔ یہی دجرہے کہ طاب کی اس کا لم نویسی کے ساتھ ماتھ فکر دو مرسے رسالوں میں بھی تکھتے رہیے ہیں۔ طاب کی اس کالم ندگا دی کی مقبولیت کے بعد فیسویں حدی " میں بھی تکھنے کا بیش کش اکھیں کیا گیا ا در بیسویں حدی میں بھی وہ گذشتہ ، ہاسال سے متواتر اور مسلسل لکھ رہے ہیں ا در اپنے نور قلم کے ذریعہ سما جی اور سیاسی مسائل کو اپنے طفئز ومزاح کا نشا ذہباکر اس میں ایسی اور کا نشا ذہباکر اس میں ایسی اور کی کرویدہ اس میں ایسی اور کی کی کرویدہ اس میں ایسی اور کی کرویدہ اس میں ایسی اور کی کرویدہ اس میں جاتے ہیں کہ جوام دخواص دونوں ہی ای کے گرویدہ بی جاتے ہیں۔

بیسویں صدی اور طاب کے علا وہ بھی فکر کا زور قلم مختلف صور تول میں صرف ہوتا ہے اور وہ اسنے نوک قلم کی باریک دصار کے فریعہ صفی قرط اس کا سینہ جیر کرایٹی آصد نی کے ال جھوٹے اور مختصر دفینوں کو نکا لئے کی کوشند کر گرایٹی آصد نی کوشند کا کرسند کرسند کا کرسند کا کرسند کا کرسند کرسند کا کرسند کرسند کرسند کرسند کرسند کرسند کا کرسند کرس

اسٹیش سے یا رہار ہرا ڈ کاسٹ کی جاتی ہیں۔ ان کے ڈرامے اور پیچر کسس کو جو مقبولیت عاصل ہوتی رستی ہے اس کا نمازہ اس بات سے کیا جا سکتاہے کہ ان کے کئی ڈرا ہے کئی سال مک اور کئی مارسندوستان کے مخلف ریدا میں سے نشر ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح جب سے الی کا غاز ہواہے اس کے لیے بھی فکرا پنے طنز پرمضامین ، ڈراہے اور فیحرس لکھا کرتے ہیں ٹیلی ورز ل کے سے لکھے گئے ال کی یہ نگارشات بھی ہے مدسیند کی جاتی ہیں۔ فكرريدلو اورسلى ونزن كے علا وہ تصفر كريے تھى درا مے لكھتے ہى ان کے حار در اے اے مک التیج کیے حاتے میں درا تھیں بھی بڑی مقبولیت حاصل ہن کی ہے۔ اس وجہ سے یہ ڈراہے اب کے کئی کئی بار دہلی کی مختلف مقعیر س س کے ماچکے ہیں۔ اس کے علاوہ فکرنے کئ ڈرائے دہلی کے مختلف کا کجوں کے لیے الکھے ہیں ۔ دبلی کی کلحرل اجمنوں نے جبی ان کے دراموں کوبیش کرکے دا دو تحسین فكركا زرفيز قلمسلسل اورص تيزرفنارى سے علمانے اس كاجواب سندویاک کے کسی بھی دوسرے ادیب کے یاس مشکل ہے۔ اس کی ایک دجر يرصي سے كماردوكے بهت كم اديب ايسے بي جومرف اسفے قلم كے ذراير ابنى أبدني سلاكرت إلى - فكرسلسل لكصفة بن - ال كريشوات قلم سنددسستان ا دریاک تال کے تقریباس ہی رسانوں میں چھیتے ہیں۔ اب فکر کی طنز نگاری مندى رسائل كانتي ايم ذخيره بني جاري سے- ان كي مختلف تحريس بري تيزي

سے میدی بن منقل ہوری بیں اور دہ میدی س کی سلسل تھے۔ رہے ہیں۔ بندی

ادبی دنیاس مینی فکرسندی بی کے مشہور طنز نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ہندی میں

ان کی بانج کتابیں شائع ہوجگی ہیں .

فکر اپنے مستقل کا اوں کے علا دہ تھی کچھے نہ کچھے بلکہ مہت کچھے ہمیٹنہ کھھتے
دسمتے ہیں۔ آج کل وہ ا بناسوانحی تذکرہ لعبوات فکر مبتی "ناول کی صورت ہیں
لکھنے میں مشغول ہیں۔ فکر بیتی اکتوبرہ نے 1ء میں میسویں صدی ہیں بالا قساط

فكركا قيام آج كل دبلي مي بعد تقريبًا المه المع المحول في دبل ہی سی متعقی سکونت ا ختیار کرلی ہے۔ اب جیکہ فکر کی عمر السخف سال کی سوجکی ہے اتھیں زندگی میں کسی قدرسکوں میسراگراہے۔ وہ اب و برطی حدیک خوش باش زندگی نزارتے ہیں۔ ان کی ازدواجی ڈندگی تھی پرسکون ہے۔ ال کے تعیوں بجے بھی اب معاشی طور پراینے یا وُں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی روسى راج رانى انگرېنى سے ايم - ايم - ايے كرچكى سے اور بى نى كا استحال تعبى ياسس كرليات، دہلى كے ايك اسكول س يجرك فرائف انجام دے رہى ہيں - داج رائ كى شادى بھى موھكى سے -اكفيس ايك لوكاكائے - اس لحاظ سے فكرنا نا بھى بن حيك ہں۔ راج را نی کے بعد فکر کو ایک لوا کا بھول کمارسے۔ جوبی نیس سی کرنے کے بعد دہلی کے ایک بنک میں ملازم ہے۔ فکری سب سے تحقیق لولکی تمن است بی اے کریکی ہے اوردہ دہای کے ایک سرکاری دفتر میں اسطینوگرا قری خدمت انجام دے مری ہے۔ اس طرح سے فکروہ فوش تقسیب لوگول سے اس طرح سے فکروہ فوش تقسیب لوگول سے اس طرح سے کے کیے اچھی تعلیم باکوملی زندگی میں اپنے قدم جما کیسے ہیں ۔ انسان کی زندگی میں تیں فکریں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اوراصل میں

زندگی کے یہ م طعی ہواکرتے ہیں بب سے پہلی فکر فکر معافق ہواکر تیا ہے دوری فکر فکر اوروا احد تعییری فکر اولادی ہوتی ہے ۔ ان تعین ن فکر مل سے خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ برا ہونا یقیت گرور بازدی بات بہیں ہواکرتی فکر ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے اب اب فکر ان تعینوں اہم ترین فکروں سے بے فکر ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے اب فکر صحیح معنوں میں صرف فکر رہ گئے ہیں۔ وریز ہی تعینوں چیز ہی ایسی ہوتی ہیں جو ہر ترحض کو فکر برنانے کی کو مشش کرتی ہیں۔ آدی فکر سنے یا مذب ایسا بھینس جا تا سے فکر مند ہوکر صرور رہ جاتا ہے اور تفکرات کے جنجال ہیں ایسا بھینس جاتا بھی کہ کسی دو مسری بات کی فکر کرہی نہیں سکتا۔ لیکن فکر کو اب سب سے بھی کہ کسی دو مسری بات کی فکر کرہی نہیں سکتا۔ لیکن فکر کو اب سب سے بڑی سہولت یہ حاصل ہوگئی ہے کہ دہ فکر مند ہونے کے دم چھلے سے برطی مقتل نکل آئے ہیں اب ان کی فکر شعر وادب کے لیے ہے ملک وقوم کے لیے ہے گرتی ہوی سماجی ہسیاسی قدروں کی اصلاح کے لیے ہے اور ملک وقوم کے معاشی داقتھا دی جدد جہد کے لیے ہے۔

## فکرتونسوی کی طنزنگاری شاعری

دو الهي تصوير" جا لنزهر، مبغنة واررفيّا دجالندهر، ما بنيا مرتبّا ه داه دملي جيسے يوقر ا درمعیاری رسائل شامل تھے۔ فکر کی ا دبی زندگی کی بیشا ندارا تھان اس و قست اردوكي ا دبي دنياكے سامنے أى جب كر أن كى عرصرف حومبس تحبيس سال عنى ـ فكر اس زمانے بیں ایک کامیاب مربر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں اور ایک مرت مك اردوادب اس بات سے واقت بنس بوتاكم ان كے اندركتنا برا طنز نگار جصبا بنیط اسے ۔ فکر کی اس ا دبی زندگی میں مدیر کے علا وہ جودوسر اروب سامنے اً تاہیے وہ ان کی شعر کو بی کا ہے۔ رام نا رائی کوان کے ا دبی ذوق اور شعری صلا نے فکر تونسوی ساہا ہے۔

رام نا رائن فکرتونسوی کے روپ میں اردوادب کی شعری دنیا ہیں بڑی تيزى سے برانام ادرمقام بيداكر ليتے ہيں ، ليكن فكرشعرى دنيا بين شعلة مستجل" تابت ہوتے ہیں۔ ستعروا دب کی دنیا میں"ان کی" خوشدرخنندگی" کوجمفوں نے دہکیھا ہے وہ جانتے ہیں کہ فکر کیتے براسے اور کیتے اہم شاعر بن رہے تھے اور بن سکتے تھے۔لیکن آج برحیتیت شاعرکےفکر کوجاننے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ بلكرايك بهرت برطا طبقرا يسامهي سع جوقطعي طور براس بات سع نا دا فق ب کہ فکرایک زمانے میں اپنی فکر کی جولانی طبع ستا عری کی دینیا میں بھی بڑے مٹراکٹر سے دکھا چکے ہیں۔ آج ان کی شاعران شخصیت میں سے صرف فکر "باتی رئے رہا ہے اوران کی بوری شاعرانت خصبیت نظروں سے اوجھل ہوجگی ہے۔ فکر کی شاعری کا آغاز بہت ہی کم عمری میں ہونا ہے اور دوسرے شاعردل کی طرح ان کی شاعری کآآغاز بھی عزل گوئی سے ہواتھا۔اس بارسے بیں ايني شاعري سيمتعلق دا قم الحردف كواسيف خطيس لكحصت بي - "شعرُون کاشوق اسکول میں ہی بدیا ہوا ۔ غزل گوئ سے آغاز کیا اور دبی ماحول معیسرنہ آنے کے باعث غزل گوئی بروا ال

(خط بہنام راقم از فکر تونسوی)

فکرنے اپنی شاعری کی ابتدامیں جوغزلیں کہی تھیں وہ کہیں نہیں ملتی رہی فلروان کی ابتدامیں جوغزلیں کہی تھیں وہ کہیں نہیں ملاقات منہ فکر کو ابتدائی عز لول کے اشعار یا دہیں۔ دہلی میں فکر سفت خصی ملاقات کے دوران راقم الحووف نے جب ال کی غزال گوئی کے تعلق سے استفسار کہا توان کو اپنی کسی بھی غزل کا کوئی شغر یا دنہیں آر ہم تھا ، بھر دا قم نے ان سے ال کی شاعری کا بہلا کے سب سے پہلے شعر کے بار سے میں استفسار کرنے پڑوکر نے اپنی شاعری کا بہلا کے سب سے پہلے شعر کے بار سے میں استفسار کرنے پڑوکر نے اپنی شاعری کا بہلا کے سب سے پہلے شعر کے بار سے میں استفسار کرنے پڑوکر نے اپنی شاعری کا بہلا

دسی توعضب سے جدیا وہی میں ادب میں ہارا ابھی تو سنے روک رکھاہے ہیں کوئی اکستارا فکر کے ابتدائی کلام کی سبتجو میں راقم کویہ بوری عزل ا دب تطبیف لا ہور میں واعر میں ملتی سے ۔ اس سلسلہ میں اس بات کا ذکرکی نابھی سٹا ندیے ہی

اکتوبرسنہ ۱۹۲۳ء بین ملتی ہے۔ اس سلسلی اس بات کا ذکرکرنا بھی شا مدیدی نہ بہوکا کہ فکر کا مجموعہ کلام" ہیں لے نام سے سنہ یہ 19 عین مکتبراردو لاہور سے جھیا ہے۔ لیکن آج مجموعہ کلام کہیں بھی ملنا مشکل ہے۔ تعجب کی بات توبیہ کہ فود" صاحب ہیں گے یا س بھی ہیں ہیں ملنا مشکل ہے۔ تعجب کی بات توبیہ کہ فود" صاحب ہیں لے " کے یا س جی ہیں ہیں ہیں ہے ، راقع نے فکر تونسوی کوجب ھیں ویر کے بات دو تین خطوط کے سے نام کے ایس جے دو عدہ کیا کہ می سنہ 1919ء میں مونے والی کل ہمندا دبی کا نفر نس میں آتے وقت اپنے دوست کے یا س سے مونے والی کل ہمندا دبی کا نفر نس میں آتے وقت اپنے دوست کے یا س سے مانگ کرلاؤں گا۔ جنانچہ فکر سی کی وساطت سے ہیں ہے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔

ہمیو لے مرد مطالعہ سے بیتر چلاکہ ہی ال کی بہلی غزل اس میں بھی موجود ہے۔ فکر كى يەلىلى غزل يمال يېش كى جاتى سے . جو فكر كى عزل گونى كى بنا تند كى كرتى سے . وسی توعضب سے جبیتا وہی سی ادب سے ارا ابھی تونے دوک رکھا سے کہس کوئی اک اشارا تجھے بھاگئ ہیں کیونکرمیری بے نماز نظریں کہ ا مام شہرنے توانہیں کونے گر لکارا مرسے جرم کے طرافق س نے عضب کما سے درنہ مری مبرخطا مسلم محصے ببرسے زا گوارا مجھے کھوجنے کی مدت تھے بردگی میں لذت مجھے سورزغم نے لوٹا ، مجھے کیف و کرنے مارا ہے کوئی از ک کاشاہر جویہ راز فاش کردے مخفے کس کرے کلیے نے زمین پر ا "نا را مري راه پر سرائيس، مري ماه برسز جا تيس كمربين فب روقت ومنز ل من الجهي نهوستارا ترى شعيده يسندي سعين ورا بول ات مك كبهي كهوگما سمندر بكبهي كهوگما كن را ہیں سے چندا کے میں اور ملتی ہیں جن میں سے چندا کے منتخذ الشعار بهال بيش كيه جات بي -تو ياس آبھي نہيں سکيا ترا گل بھي نہيں تحصے مجلا نہیں سکنا میری خطابھی نہیں

نمانے کھرکے لیے دل مرا برا ہی سہی تری قسم سے کچھ ایسا مگر برا بھی نہیں

ا رسے ہوسے کھلاٹی یا نسے بدل رہمی برفای کے لبول سے لوکے نکل اسے میں

برطهه آبوا را بی مین مبلی بهوی منزل تو تیری بھی ہوسنا کی، مبری بھی ہوسنا کی

اک حوصلے کی جست با نداز برا ہیم اور ہونے لگے فائن مشیت کا ارا دہ احماس تخیل کی بلٹی ہوی ا واز برداز کے کوئین کٹ دہ ہے کشادہ

ان فاک کے ذروں یہ سے دامان حرم تنگ خود مسط کے جو کرتے رہے تھی رول سنگ

بناچکا مری تعت دریکے دہ جب فقتے نہ جانے رو دیا کیوں مجھ بیفتش کا رمر ا

نکھارسکتا ہے تیرہے جمال سا داکو وہ غمر کا گیت ہوتونے ابھی سنا بھی نہیں فکر کی غزلوں کے اُل چنداشعار می سے انداز فکر کی حدّت صاف طورر منايا نظراً تى سے فكرغزل كوئى ميں بھى يا مال اور روندھى ہوى روشوں سے بجكر یطنے کی کا میاب کوشسن کرتے ہیں۔ یہا ن چندایک ترکیبوں کی حیدت ، انداز فکر كى ندرت كوظالمركرتى سے عصيے برقاب كےلب" " ذہن بہار" " حوصله كى لجست " " توردل سنگ يه صرف جنداشعار سي سيتراكيب حن كرميش گئی ہیں۔ ایسے بہت سے تراکیب ای غزلوں اور نظموں میں ملتی ہیں - فگراگر غزل توي كوهاري ركھنے تووہ ایناایک علیحدہ نمایاں اور سیامقام بنالینے۔ ان کی ان عزلوں میں ایک نئی تشکّفتگی اور تا زگی کا احساس ملیا ہے لیکن افسوس كى فكرنے يہت جلد غزل كوئى ترك كردى - الحقوں نے غزل كوئى كيول اوركن مالات میں ترک کی اس کا ذکرراقم کواسے ایک خطیں کرتے ہونے لکھتے ہیں: " ا فتصادی جد دجرد کے دوران نظم کونی کی طرف رجان مبذول موكيا - مزاج مين تغزل نهين تلها " (خطبنام را تم-از فکرنونسوی) سیال سیابت توکسی صدیک سمجھ میں آئی سے کر فکرکوندندگی، كينشب وفرازن اس بات كاموقع نهي دماكه وه غزل سراني كرسكيس محت کے سوا زمیانے کے اور بھی دکھ ایسے ہوتے ہیں جو خیال د توجہ کو این طرف مبذول كرلية إس عجب دمشق من قحط برا اتها تولوك عشق كرنا معبول گئے تھے۔اگر فکر بھی زندگی کے بجھیر وں میں غزل گوئی ترک کرتے

ہیں تو کوئی تعجب کی بارت تہیں۔ لیکن بہار) فکرکے اس خیال کوکسی طرح کھی اور شایرکونی بھی انفاق مذکر کے ان کے مزاج میں تغزل نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے كم فكربهال تغزل كومحدود معنول ميں استعمال كررسيے بهوں ورندغزل كوئ سے ان کی فطرت کو جومنا سبت تھی اس کو ٹابت کرنے کے لیے مندرجہ بالاغزل ا درغز لول کے مذکورہ منتخب اشعار بھی کافی ہیں۔ فكرغ ل كوفئ سے نظم لگارى كى طرف بہر حال اپنى توجە مىذول کرتے ہیں اوراس" انتقال فکر" کا سبب وہ پیرتیاتے ہیں کرا قتصا دی جدود نے ان کے فکروخیال کونظم رکوئی کی طرف مبذول کردیا۔ ظا ہرسے کہ اقتصادی الجھنوں مں گرفتار ہو کرفکرنے چوشا عری کی دہ عشقیدکسی صورت میں نہیں ہو سكتى تقى - اس كي ان كى شاعرى مين ا درخا صطور بينظم كونى مين غم جا نال کے بجائے غیم دورال کی شدت نظرا تی ہدے . فکرنے اپنی کہلی سی نظم کے ذرایعہ ا د في دسايس ايك طرح مع تهلكه سجا دما تقاء ان كي بيلي نظم" تنها في سياح جو الفول نے سینر ۱۹ ۲۱ء میں کھو تھی۔ بیل ظم جس طرح سے "ادبی دنیا اکو اپنی طرف متوجہ كرييتي ہے۔اس كا ذكركرتے ہوئے فكر دا قم كے نام ايك خطيب رقم طرا زہيں۔ " يهلى مرتبيه لا مورك بلنديايدا ويي رساله" ا دبي دنيا" يين میں ایک نظمہ تنہا ہی ارسال کی ،جس کے ایڈ بیٹر مولا نا صلا الدين تھے۔ وہ نظر مذصرف تھا تھے۔سے شالع کی گئی بسہ مال كى بهترين نظمول من شمار كى گئى - لا ہور كالمست بهور ادى حلقة " حلقة ارباب ذوق " برسال سال عجركي ببترك تظمون كالبك فجموعه مثارتع كزنا نفهاء ميري نظم كوعهي أن

مجوسے میں متّ مل کیا گیا اور حلقہ کے سالاندا دبی حلیہ میں مدعوکیا گیا جہال مینظم مڑھ کرسنا نی گئی " (خطب نام لاقم از فکر تونسوی)

فكر كى يہلى نظم تنها فى بيش فدمت ہے۔ دُور جہاں کے ہنگا موں سعے، سونی سونی سے اک دادی بنجردا مين سنسان ستيلي کالی گری کسبی درزین أسم يعجه دائيس بائيس ما يوسى كى كبسسى سكا كيس عنب كي جهو كيس لرائ ا مکسلسل سائین سائیں چر مرحومر کرتے جب میں رو ما نی تخیل کے ڈھانجے لا کھوں بلکی ہلکی نیندیں اليسے أكيس اليسے جاكيس بادل کے پردے کے سچھے ما ندكى المنكوميولى سفي ا ہوں کی پیر طوفاں خیری الم نب گيا تنها فراي دي

دور سجہاں کے مہنگاموں سے

اس طرح سنہ ۱۲ وادی

اس طرح سنہ ۱۲ وادی کا کری نظر دع ہوتی ہے اوراس کا

سلسلہ سنہ ۲۹ واء سے فکر کی نظر دع ہوتی ہے اوراس کا

سلسلہ سنہ ۲۹ واء ک چلتا ہے۔ اس پورے عصد میں فکر نے صرف نظیمیں ہی

کہی ہیں۔ یہ نظیمی اس ذفت جوئی کے ادبی رسالوں میں دفتاً فوقتاً شائع ہوکر خراج مخسین ما صل کر میکی تھیں یہ نہ ۱۹ واء میں فکر کا مجموعہ کلام ہمو لے کے نام

سے چھیا۔ یہ محبوعہ اتحا دیر لیس لا ہور میں چودھری ہرکت علی کے ذیر اہتما شائع میں

ہوا تھا۔ اس میں چی نے راوں کے علادہ کوئی اکتا بیس نظیمی شامل ہیں۔ فکر نے

ہوا تھا۔ اس میں چی نے راوں کے علادہ کوئی اکتا بیس نظیمی شامل ہیں۔ فکر نے

ہوا تھا۔ اس میں چی نے دوست پاکستان کے مشہورا فسانہ نگارا ور ادیب میت از

مفتی کے نام معنون کی ہے۔

میں میں جو اللہ میں ہونے ہے۔ ہیرے لیے ہیں جو لظمیس تغریک اشاعت کی ہیں ال سب کے عنوا نات دیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ ال عنوانات ہی سے فکر کی شاعری بیدا دران کے

انداز فكرم يهي كافي ردشني بيرتي ہے -

مهاگیانی ،کن ، پھر بھی ، تب اداب ، بغاوت ، اجنبی بحبسمہ بیاہ ،
دوجراب ، بے تھکا ،نشر ، بلادے ، چھکٹ ، دصوان ، اپنی بوجا ، بچھڑا ،
مواگھر، نیند ، ننها ہی ، والیس ،سوئمبر، راستہ ، راستہ ،مشورہ ، اولین ،وت ،
شکنتل ، بریجا جاری ، جاو کہدو ، معبود ، دنمانی ہراس ، اور ظلمت نے کہا ،
نابتا می ، افسوں انتظار ، خلوص ، ایک کہا نی ، وہی برانی دبیت ، عمل ددعمل ،
ارتھا ر، پچھتا وا ، جینیس ، دال سے بہال کرک ، مراجعت ، اخلاق ،
ا متجاج ، میرے عوام ، حوالی بیٹی م

نگرنے سنہ ۱۹ ۱ ء ہیں شاعری ترک کردی ۔ اس کا ایک سبب یہ بھی برای کہ الی کہ الی کا ایک سبب یہ بھی برای کہ الی کی شاعری می فرات کک محدود کھی ۔ لیکن مجروی طور پر فکر کی شاعری کی طرح بھی عنم فرات تک اسیر با محدود کہی بہیں جاسکتی - فکر ابتدا ہی سے صرف اینی ذرات ہی بہیں بلکہ ایسے اطراف کی ساری انسانیت کو درکھ درسے تھے اور اینی ذرات ہی بہیں بلکہ ایسے اطراف کی ساری انسانیت کو درکھ درسے تھے کہ ایسے ملک وقوم کے مسائل کا جا لڑہ ہ برطی بمدردی اور محیت سے لے دہ ہے مہد کہ ایسی مطالعہ کے دورائ وہ ہیں بات شدت سے بھی وس کر رہے تھے کہ ہمندوس آن کی حالت انسانیت کی حالت برطی اصلاح طلب ہے اوراس کے ہمندوس آن کی حالت انسانی مہرا دیب ، ہرستا عرا ورسرفن کا دکا یہ کا م سبے کہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے ۔ یہی جذبہ تھاکہ فکر غرال سے نظم کی طرف رجوع ہوئے ۔ کیونکہ وہ بھی جگرے الفاظ میں محدوس کرنے تھے ۔

شاعر بنیں سے وہ جو عز لخوال سے آج کل

اور سی جذب ان کوشاعری سے طمنز نگاری کی طرف سے جاتا ہے۔ لیکن خود
ان کی شاعری میں بھی ہے جذبہ بوری طرح نما یال ہے۔ فکر کے دوست اور
ساتھی، کنیا لال کپور مبیو سے بیٹی فکر کی شاعری میں طمنز و مزاح کا عضر جو
ابتداری سے کام کر دام تھا اس کا جائزہ لیستے ہوئے لیکھتے ہیں۔
"شیکسپیر کے ڈراجے ہیں بک کا طکوتی کر دار جوفضا میں
موداذ کرتے ہوئے بنی آدم برایک لگاہ غلط انداز
فرانی ہے اود طمنز کے ملے جلے جذباب سے جنے کر کھا
سے یا خدا، انسان کوتا ہے وقوق ہے م مجھے فکر کے
سے یا خدا، انسان کوتا ہے وقوق ہے م مجھے فکر کے
کام کام کا مطالعہ کرستے ہوئے البسامحسوس ہوتا ہے کہ

ہو ہے کا نتا عربی سے بڑی مدیک مشابہت رکھیا ہے، کیونکہ وہ تخیل کی بلنداوں میرواز کرتے ہوئے بار بار حیلاا تھا ہے" اسے اوم وحواکے فرزندوتم کتنے عجیب (بعيوك فجرع كلام فكرتونسوي طبوعه كمتداردولا مورے کی بہای می نظم" مہاگیانی" میں انھوں نے دار تا دُن بیدا وران کے میاربوں سرطننز کیاہیے۔ فکراپنی اس نظم میں بیربتاتے ہیں کرکس طرح سے مذہرہ كى أله بےكوانسا نہيت ميں تفرقہ ميردازي كى ماتى سے -اس نظر كے يہ آخرى چندسمصرعے فکرنے اپنی نظم میں جو طنز کیا ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے کافی منو بہاراج تیری روح معظم کومسلام شعدد و باز مرے سحرمنطے کوسلام تیری ا در اک کے ہر سے کو ہر خم کوسلام تری اس تفرقه بردا زی آ دم کوم اس طرح ان کی دوسری نظم جس میں انتھوں نے اسینے اس طینز سے كام ي كر جوبات بورى شدرت سے ظالم كردى سے كداك عام أ دى كواس بات کی اجازت ہی بہنی دی جاتی کہ وہ اپنی تمناکوظا ہرکرے۔ ایسی کوئی تمن بسشهبنا ومعظم كونا كواركزرتى سب وفكركي نظم " تلكنتال " كاني داسس کے درامے" شکنتل اکو ذہری میں رکھ کرا گریٹے ھی ایائے تواس نظم کے آخری حصته مین فکرنے جو گھرا اور ترکیها طینز کیا ہے وہ بوری طرح نمایال ہو تاہے۔ اور میحسوس ہوتا ہے کہ فکر کا طمنز کسی بھی ناالضافی کے خلاف ابتدا ہی سے برى شدت سے فلا ہر ہو تاہے - ان كى نظم شكنتلا "كے آخرى چندمصرعے

وبل ميں بيش كيے جاتے ہيں۔

اسے دلوار میں جنوا دو اسے سنگسار کرو اسے نیز دل ہے کچھا دواسے حصلیٰ کردو دھر دھر استے ہوئے معلی سرحھابی وہ کڑیاں بین دو کروں سے اسے بخوا دو اس نے تو ہیں شہنشا ہ عظم کی ہے ایک ذرہ نے ترین سے دوعالم کی ہے ایک ذرہ نے ترین سے دوعالم کی ہے

(اليولے صفال)

اس طرح ال کی نظم (برہما چاری) بین بھی ال کا طنز پوری سدت سے ابھر آبا ہے۔ ال تمام نظموں بین فکر کی مبدّت فکر اورا ل کا الفرادی نقطم و نظر بے مدواضح ہے۔ وہ ایسے طور بربیم چیز کو دیکھتے ہیں پر کھتے ہیں۔ اوراس کی قدرہ قیمت متعین کرتے ہیں۔ فکر روابیت پرستی اورا ندھی تقلید کو کہیں بھی اوراس کی قدرہ قیمت متعین کرتے ہیں۔ فکر روابیت برستی اورا ندھی تقلید کو کہیں بھی اوراس کو نیا دنگ روب و بیتے ہیں۔ فکر کی اس باتول کی بھی ترجماتی کرتے ہیں اوراس کو نیا دنگ روب و بیتے ہیں۔ فکر کی اس خصو صببت کا اظہار کرتے ہوئے کہن لال کیور تکھتے ہیں ۔۔ "فکر کی شاعری کا ایک آہم بہلو بھی قابل فر کرہ ہے کہ وہ دا حد شاعر ہے جس نے مہدو داو مالا کو جدید حیرال کی اور منفر دزا ویر سکا ہ سے دسکھا ہے۔ مہند و دیو مالا سے اور منفر دزا ویر سکا ہ سے دسکھا ہے۔ مہند و دیو مالا سے اس کا یہ سلوک دوایات سے ہمرٹ کرا نفرا دی حیثیت اس کا یہ سلوک دوایات سے ہمرٹ کرا نفرا دی حیثیت

وباكيا في ين "

(سیولے مقدم کنہالال کیورص ا

فکرکا بیمنفردا نداز انفیس فداسے کھی گستا خیاں کرنے برنجبور کرقامے جس سے ان کے استر اکی ہونے کا بھی پورالپر ابتوت ملتا ہے۔ وہ موجودہ دنیا اور اس کے کاردیا داور کارکردگی سے ایسے ہایوس ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک نبا خدا ڈھو نڈھن کی کوشیش کرتے ہیں ۔ ان کی نظم معبود ان کی اس جب تحو اور فکر کی بہترین غماز ہے۔ دہ اپنی نظم معبود میں لول اظہار کرتے ہیں ۔ میرا معبود انہی نک ہے دھندلکوں میں کہیں میرا معبود انہی تک ہے دھندلکوں میں کہیں کوئی تصویر بھی واضح نہیں اسی ہیں اسے دھوط کوئی میں انہیں مری ادراک کی پیشما نی پر مرت میں مری ادراک کی پیشما نی پر مورتیں کتنی پر مورتیں کتنی پر میں ادراک کی پیشما نی پر مورتیں کتنی پر مورتیں کتنی پر میں ادراک کی پیشما نی پر

کھی مندر کھی مسیریھی گنگا کھی نبیل میرامعبود نہیں ان بین توکوئی بھی نہیں میرامعبود نہیں ان بین توکوئی بھی نہیں نیدا گوں عرش کی رفعت میں کہیں محفی ہے

اس طرح فکراس خدا کے برستار بہیں جو مختلف مقامات بر مقید ہوتا ہے یا مقد سمجھا ما تاہے۔ پھر رہ کہ وہ جا ہتے ہیں کہ خدای میں کوئی ہے انصافی ہو کوئی خرابی نہ ہو، جہاں انسا ای ا درانسا نیت ہرطرح اور ہر کی اظراف سے محفہ ظہر کرفکری فکر الیسے ہی خدا کی تلاش میں سرگردان نظراً تی ہے اور ایس فکر محافد اسے یہ انکار انتہات میں برلما نظر آنا ہے گویا خدا کے وہ قائل ہی دہیہ اوربات ہے کران کواس کی حبیح بھی ہے دہ یہ مجھتے ہیں کران کا ہم فدا نملکوں عرش کی رفعت ہیں اور دفعت ہیں کہدیں محفی ہے" اس وجرسے اجعن وقت خداکومشورہ بھی دیستے ہیں اور بیھی کہتے ہیں کہ دہ جہال بھی اس کی کا منات ہیں ا ندھیرا دیکھیں گے تو اس پر برگھیں ہے تو اس پر برگھیں ہے تو اس پر برگھیں ہے تھی ۔ ان کی نظم" مشورہ" میں فکر کے یہ تیور دیکھے جاسکتے ہیں ۔ برگھی ہا سے جہا حب کونیں بنہ جا

ذہن سنگیں سے قربہتے ہی دہیں گے لادے

تیرے ہر پھول ہیں جھیتے ہی دہیں گے کا نظے

یر ہے ہر پھول ہیں جھیتے ہی دہیں گے کا نظے

یں تیرے مجلود ال ہی المرحرول بی تو الجوں گا اونہی

یر سے مجلود ال ہی المرحرول بی تو الجوں گا اونہی

مرحی سے المجھوں گاکہ اس رقص کامفہوں ہے کیا

برطی گستا خی سے کہدوں گا میں رب عالم

تیری بریکا رتمت کا نشا نہ ہیں ہو ہے کہا

تیری بریکا رتمت کا نشا نہ ہیں مکھاکیا ہے

تیری بریکا رتمت کا نیا بلید المرا المنا المرا المیال المیا

برخی سے بیشب دہرتو بردوا ہ کیا ہے

تیری برکا سے بیشب دہرتو بردوا ہ کیا ہے

قر بجائے ہی جب لاجا یواشا دوں کا شار

اورميرى سوچ بياسے صاحب كونين درجا

(ہبیدنے رصالا) فکر کی اسی خصوصبیت کی طرف اشارہ کرتے سوسنے کنہا لال کی رکھتے ہی

" وہ خدا کو قرت اعلیٰ کو 'لازی گرکونٹن "کے عجیب وغرب لقب سے بادكرتاسيد" (سيدك - مقدم كنبيالال كيور - صال) اورائے میل کرانھوں نے لکھا ہے کہ۔ " ده حرف خدا بی کو بنیس ملکه است کرد و میش کرانسا اول کو معاف نہیں کرتا۔ فكركى شاعرى بين اسى وحبرسے ايك ما يوسى كي فضاملتي سے كيونكه وه عداسيطين بن نزانسا نون سے ده يه محسوس كرتے بين كرد نيا ادراس کے سارے نماہی بے کاراور بینتی ہیں۔ اس لیے کدان میں جھ تعمیری قوت ہونا چا سے دہ مفقور سے - فکر کی شاعری کے اس رجان كويمايان كمت بوت كنبيالال كيورن لكها بعركه: " جوقاری مطالعہ کے تفریحی مبلوکے خوکر ہیں اس کو فكركى شاعرى إلى خوف ناك باسست اوركروي كسيلي قنوطيت كا حساس بهوگا كيونكروه لساادوات اتنا قنوطي بوجا تاب كمشهور فلامتفرداد عالني شوین ا ورا ورا اس ارڈی سے دوسے درمید درمانی دیناسیے"

(المروسيلي صل) ان كاس تقوطيت كي اوران كيم الردانداز فكركي بهيد منا تُندكي ١٠ ن كي نظم جينين سے موق سے حبيبيں ال كي نظمون ميں اورخود فكرك كہنے كے مطابق بھى شا بهكاركا درجد ركھتى ہے۔ يہاں يورى كى يورى نظم دی حارسی سے حس سے مذھرف فکر کی فکر میر دوستنی میطرقی سے بلکہ ان کا انداز برا ب طرز اظمارا دراسلوب مرتعی روشنی میدتی سے۔ مين صديولسع تنها جلاآ دم بعون میں صدیوں سے غول برا مال کے زنداں مس گھرار ماہوں میں خاموس موں جیسے معمد کے گوشرس کوئی بت اسادہ ہو نط پرمری این ہی عظمت کی مہریں لگی ہی یہ کونین برکیوں مسلطب اک برکو کا عالم يرسمي ستارسه ميس ما جا ندف ايني تنها ميول يربهات بن انسو ہوا کی نیری سالس روکے بیرول کو سیمعظے ہوسے تقم گئی ہے ميرك كرد لا كھوں صدامتی مگولہ صفت كھومتی ہیں ا بھارے چلی جارہی ہی سرے گر دزندان کی سنگین فصیلیں برطها سے چلی جا رہی ہیں مرے دل کی سعنسا بنو ل کو يس تنها بواجا رم بول المعرمهارے تحرکے بس کانہیں سے تكلفه دو مجم كوريكولول كے ذيران س دم كھك راس یراک چیکا چیکا تبسم جومیرے لبوں پرانجرتار اسے تبسم نہیں ہے۔ محدادی بھی مری چیٹم عظمت نے انسوبہائے را تسوير طين ملسل كمان تك مراسات دي كيد

کہاں کہ میں بوں اپنے اوپر ستم ڈھاسکوں گا

کہاں کہ متہار سے لیمے خود کو بہلاسکوں گا

ر میری صدا جو بت خاموش بن گئی ہے

اسے چا ندتاروں ، بہاروں سے نسبت رہی ہے

متہاری صدا دُں میں کیا مل سکے گی ، متہاری نہیں میمہاری نہیں ہے

متہار سے تحیر کو میں حجوظ جا دیگا نزیداں کے دریر

میں گھبرار ما ہوں سے میں تنہا ہوا جا دو اجھ کو

میں تنہا نہیں رہ سکوں گا۔"

(ہیوے۔مقدمہ کنہالال کیور صال) مسی کے جاس کی فصل میں جدت ا دا کمس طرح آئی ہے۔ اس کی فصل کرتے ہوئے کہ جاس کی فصل کرتے ہوئے کہ جاس کی فصل کرتے ہوئے کہ جاس کی فصل کرتے ہوئے کہ جا لال کیورکھنے ہیں کہ : " میرسی حیالی میں فکرامی فسم کا شاعر ہے جوایک نی اور
ایک انجیموتی بات کہنا جا بتاہیے -اس لیے اس نے ایک
نیا اور اجیموتی اسلوب اختیار کیا ہے اور یہ اسلوب فنی دیات
کی دلیل ہے اگر جیراس نے بات کے اظہار کے لیے صنف
متعرکو منتی کیا ہے ۔ ایک بیمانی جیز ہے ۔ لیک ایمانی وہ اس

( ہمولے صا)

نحكركا بيي منفرد اسلوب اورطرز بهان ان كوارُ دورتنا عرى مين ايك معتبه جمكرديماس ما قم الحردف كود اكرمنى تبسمية ايك ملاقات بن فكرى تماعرى كى استصوصيت كوفلا بركيسته كهاكم! فكركى شاعرى مين السي الجيموتي اور خوب صورت ونا در تراكيب اور استعارب ملتة بي جواردو كے كينے بين شاعردل کے یاس ہی نظراتے ہیں " حقیقت پرسے کہ برتراکیب ایسی منفردا ورا چھوتی ہی کہ وہ کسی دومرسے پیندا کی ستعراکے پاس ہی ملتی ہیں۔ بطيسے" فورشيدكي ستريانين ، ابركي سرى آن نخصين اوقت كي تيتي موى النه ا عقل وتهذيب كي مهناع ، متارون كاتنفس ، بهارون كا دفيينه ، اندهيرن کی الم دین ردا ، آین کی زنجیریں ، احاطوں کے غلاف ، سنگ غنودہ کاعذاب ' اندهيرول كي عيا الموت كي الكليال المحد كي البيسراني ، جاند كاسية ، إ فكاركاجهره " احماس کی حیمالر، بنے تما ڈنظریں ، جفاکا را جائے ، اس طرحسے فکر اینی انو کھی اورنی نزاکیب سے اپنی شاعری کی ایک ضاص فضا پیدا کرتے ہیں وجرب کرفکر خوا و کسی موصوع پر می طبع ازامانی کریں ، ایک

طرف توان کے اسلوب کی ندرت ہاتی و قائم رہتی ہے دوسری طرف موصوع ان کے اس انداز بیان کی وجرسے چمک اعظمتاہے۔ بہاں یہ یات خاص طور ہر فكرطلب سب كه فكرنه صرف ترتى بيندئ كي سع دابسترسب بلكه وه خود هي كميولسط باد في كي ممبررسي إن ادربرمكن طريقه سے يار في كے كام كو اور نام کو آگے پڑھانے بیں حصة لیاہیے۔ فکربھی اور ترقی لیسند شاعروں کی طرح ا دب برائے زندگی کے قائل ہیں ۔ ادب کوسماج کی عبلای اور خدمت کے لیے وقف كرنا جاسية بين- زير كي كيميائل كدبيان كرتيبين - زندگي كي اصلاح عاست بين . ملك وقوم كى خدمت كوعما درت محصة أي دانسان ادرانسانيت سے ممدردی رکھتے ہیں محنت کش طبقے سے محبت کرتے ہیں اور سرطرح سے اس کی بہتری کے خوال ان بیں ۔لیکن اس کے باد جوز فکر کی شاعری کی سب سے بری ادراسما زی خصوصیت بهرری سے کدده کهیں بھی مقصدست کاشکار بہیں ہوسے ہیں ۔ استاد بحرم ڈاکٹر نوسف مرست نے فکر کی شاعری کی آ خصوصیت کی طرف التارہ کرتے ہوئے را قم الحروف کو بہا یا کہ فکر کی تناعری میں کہیں جبی نعرہ بازی مہیں ملتی اوران کی کوئی بھی انظر راست انداز بیان سکا ساط بن منس رکھتی۔ وہ سرمات کو ہر عذب کوبر کیفیال کوعلامتوں اور مقعارف كي نت سي لباسول الي البي كرت الله ي فكركا بيرا سلوب اوراك كے انداز بران كى يەخصىومبدات اس موقع

فکر کا بیراسلوب اوران کے انداز بیان کی بیرخصوصیات اس موقع برعمی خاص طور برینا یال موتی بین جبکرده موجوده تهذیب کا جائزه لیستے بین -فکراگر چیر کہ مادکسیزم سے بیے حد متاثر بین اور فا ہر سے کہ ہر مادکسیط ادبیب ادر شاعر کی طرح وہ مجی زندگی کی جدلیاتی مادیوں " پرایقان دکھتے ہیں نیک اس کے با دجود وہ مغربی دنیا میں ادہ برستی کا جورجان شدیت ۔ اختبار کیے ہوئے ہاں کی مخالفت میں اپنی شعری صلاحیتیں کام میں لاتے ہیں ادہ برستی کی وہ روج حدید برتر مدان کا اختیازی وصف بنی ہوی ہے وہ ہمیشہ فکر کے طنبز کا حدف بنتی ہے ۔ ما دہ برستی کی دھن میں انسان جس طرح فطرت سے دور سج تا جارہ ہے۔ اس کو فکر نے اپنی کئی نظموں میں بیش کباہے جیسے ان کی طویل نظم " نیاا نسان" اس بات کی روش متال ہے۔ اس نظم کا ایک بہت دمال خطر کے لیے بیش ہے۔

اسے دیکھ کرئم کہوگے

يه آدم كے بيلے نے كيارنگ يالا

خداکی زمین نے بیکس جنبی گت برربیت اعضایا

خداكي نيس الكلتي سرط في زمين حول بها في گرا في زين اينية آباكي دُرين الم

بحالا كيسے حجولات كى اس اجنبى گت بيراين تراند

يه أدم كابينًا توفطرت كالهرنقس بي كهوجيكاسيه

(مامها مدا دب لطيف لامور- مدير جود هري بركت على جون مام)

الى كى كى دوسرى تظمول بين هي خيال المرابع - فكركى شاعرى كى المخصوصبيت بدكن الله كى كى المخصوصبيت

فکرکی فنی عظمت اس دقت مقام عروج پردکھائی دبتی سے عضب دہ موجودہ ما دی تہزئیب کو اس بہلوپر مازیانے لگا تاہیں ہے۔ جس بیر دورحاصر کی گردن فرط عزور سے تن جاتی ہے۔ فکر موجودہ متدن کی بیری کا جنون آمین اور (ہیوکے مقدمہ کہ ہیالال کیور صلا)
موجودہ زندگی میں ما دہ برستی سے فکراس لیے بیزار ہیں کہ جب انسان
کے بیش نظر صرف مادی زندگی کی بہتری رہتی ہے تو اس کی خود عرف ذافی مفعت غیرانسا نی رویہ اپنے فا مدرے کے لیے دو سرے کو قربان کردسنے کا جذبہ انہا کی شدید صورت اختیار کرلیتا ہے۔ مادی زندگی اور مادہ پرستی سے بنزا رگی ہی تالیہ فکر کی شاعری کا محرک بنی ہے اور فکر یہاں انگلت ان کے روما نی تحریک کے مشاعری کا محرک بنی ہے اور فکر یہاں انگلت ان کے روما نی تحریک کے مشاعری کا محرک بنی ہے اور فکر یہاں انگلت ان کے روما نی تحریک کے شاعروں سے متا ترا ور ان کے ہمرکاب معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی نظم اس بات کا بہترین تنبوت ہے۔ ورڈس ورتھ نے اپنی نظم " دی و مرلڈ از پہلی نظم اس بات کا بہترین تنبوت ہے۔ ورڈس ورتھ نے اپنی نظم " دی و مرلڈ از پہلی نظم اس کی گونے فکر کی پہلی نظم" تنہا ہی " بیں بھی صاف طور پر سنا تی دیتی ہے۔ در جہاں کے ہنگا موں سے دور جہاں کے ہنگا موں سے دور جہاں کے ہنگا موں سے اگ دادی

بنجرراہی سسناں سیلے کالی گہر۔ ری کمی درزیں ایک گہر۔ ری کمی درزیں ایک گئے پیچھے دائیں بائیں مایوسی کی ہریں گا میں المواسے غم کے جھولے میں اہرائے

ایک مسلسل سائیں سائیں سائیں برحر چرد چرد مر کرنے جائیں دو مانی تحسیل سکے دھائیے لاکھوں ہلی ہلی ہلی نیبست ہائیں ایسے جائیں ایسے آئیں ایسے جائیں بادل کے پردول کے پیچے بائیں بادل کے پردول کے پیچے بائیں ہوں کی یہ طوفاں خیزی ہوں کی یہ طوفاں خیزی بائیں بائیں ایسے تاہما دنے بائیں بائیں بائیں بائیں ایسے بائیں با

دور بهران کی بهنگا مون سنت مونی سونی سرے اک دا دی۔

فکری اس نظم میں ان کی انفرادیت بھی پیدی طرح نمایاں ہے۔ فکری ۔ شاعری کی ایک ایم خصوصہ بیت ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں بڑی دیں و معنویت بیداکرتے ہیں۔ جس طرح ایک الجھام صور چندلکیروں کے ذریع ذہیں و معنویت بیداکرتے ہیں۔ جس طرح ایک الجھام صور چندلکیروں کے ذریع ذہیں و میال کے لیے ایک وسیع دنیا تخلیق کر دیتا ہے۔ اس طرح فکر بھی ہی شاعری میں وسیع معنویت کا بیت کے الفاظ کے ذریع بیدا کرتے ہیں۔ فکر کی شاعری کی ایک اور خصوصہ بیت ان کے لہج کا کھرود ابی ہے وہ ملائم نادک با نزم با لیا اور خصوصہ بیت الن کے لہج کا کھرود ابی ہے وہ ملائم نادک با نزم با لیا تنظیف قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ یہ شایدان کی پوری زندگی کے مد وجزر کی وجرسے ہے۔ یا ہوسکہ آسے کہ ان کے ماصی کا کھر درایی نرم و وجزر کی وجرسے ہے۔ یا ہوسکہ آسے کہ ان کے ماصی کا کھر درایی نرم و

ما منى كالحروراين نرم ونازك الفاظ كے أنتخاب ميں عارج ہوتا ہے۔ يدھي ہو سكما ہے كدان كے ليجركا بنجا بى بن اس ميں درايا ہو۔ ليكن سب سعام اوا برطی بات بیرہ ہے کہ ان کے بہی کا کھروراین بلکہ کرختگی بھی ان کی شاعری کے حس کومتا ٹرنہیں کرتی ۔ اس کی سب سے بڑی وجربہ سے کمموهنوع کے طابق فكرتراكيب، استعارے علامتول اورلفظهات كالستعال كرتے بي - است موصوع اورخیال کولوری شدت کے ساتھ تمایاں کرنے کی یہی کومشسش اور خوابیش کا نتیجه تھاکہ فکرنے آزاد شاعری اختیاری - کمیو نکہ وہ آزاد شاعری بى مي اينى فكرا ورحنيال كى جولا نيول كويمايال كرسكة عقصه فكركى ترجرتما ممر اس مات برمرکوزہو تی ہے کہ ان کے ذہبی و خیال میں جو بات ہو دہ منکل طور بردوسرے ک اپنی اصلی اور فطری حالت میں بہنے جائے ۔ دا قم کے نام ایک خط س فکراس بارے سی اول تحریر کرتے ہی کہ:

> میرے نیحرل محسوسات میں کسی تھی قسم کی یا بندی ان نیجرل لكى تھى- اس ليے ميں آزا دنظميں ليجھنے لگا۔"

(حطیه نام راقم از فکرتونسوی) اینی بات کواپنے خیال کو اس طرح اصلی ا در فکری شکل میں قاری کے بہنا نے کا یہی مذب فکر کوغزل سے آزا د نظم کی طرف لا تا ہے۔ اور معربی جذب كى شدت الحفين أزاد نظم سے نتركى طرف نے آتى ہے - ير كھيدا وروسعت ابينے بہا ن کے بیے جا سے کی نواہش نظم نگاری ترک کرنے کی طرف فکرکو ما کل کرتی ہے۔ اوراینے خیال کواین فکر کو این فکر کو این دوک بے جھی کمسلسل دوال دوال بیش كرف كى يبى خوائن الناكى نترسى طنز لكارى كالمحرك بنى مصدر وه اينيا

کواصلی حالت میں، فطری حالت میں تفصیل کے ساتھ بڑی سترح وسبط سے مکمل صورت میں قاری مکری ناچا ہے۔ میں۔

کھادر دسعت جا ہیے میرے بیان کے لیے دانی خواہش فکرکے لیے نئے میدان تلاش کرتی رہی ہے ۔ بعد میں زندگی کے اور ملک کے بعض حادثات ادر دا قعات بھی الیے رہے ہیں جوفکر کی اس خواہش کوشد یہ سے شدید تر کرتے گئے ۔ فکرنے خود ایسے رہے دط میں لاقم الحردف کو کھھا ہے کہ انحفول نے کیوں، کس سے اورکن حالات میں مشاعری ترک کی ۔ وہ لکھتے ہیں ۔

"تقسیم ہسندکے ذہر دست صدمہ برین نے بحسوس کیا کہ بیں جو باتیں عوام کہ بہنا نا چاہتا ہوں ، شاء ری کا دامن ان کے لیے تنگ ہے بلکہ میرے محسوسات کا اظہار کرنا اس شاعری کے بس کا روک نہیں۔ جیسی شاعری میں گرنا ہوں شاعری صرف ذات کے غم ، ذات کی گہرائیوں اور بیری شاعری صرف ذات کے غم ، ذات کی گہرائیوں اور بیجیدگیوں بیں الجھی ہوی شاعری ہے۔ اس میں سماج غائب بید بیری شاعری مرکزنا میرا تخلیقی آ درش بن گیا ہے۔ بیرے۔ جس کا در در غم ظا ہر کرنا میرا تخلیقی آ درش بن گیا ہے۔ رخط بہ نام راقم از فکر تونسوی )

یہاں یہ بات شایدواضے کردینا ہے جا نہ ہوگاکہ کو فکرنے اپنی شاعری کوغم ذات نک محدود بنانے کی کوشنش کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی بوری شاعری کا بیشتر حصہ اس بات کی نفتی کرنا ہے ان کی شاعری مجموعی طور برا بینے اطراف واکنا ف کی زندگی کو بیش کرتی ہے۔ اس کے دکھ در دکونمایاں کرتی ہے۔ اس سے دکھ در دکونمایاں کرتی ہے۔ یہ میں مارے مہدوستان کی زبوں حالی کو بھی نمایاں کرنے میں کا میاب سے۔ یہ

مجوی طور برانسان اورانسا نیست کے غم کوا دران کے مسائل کو بیش کرنے کی کا میں۔
کوسٹس ہے۔ فکر کی شاعری کاغم زات کک محدود ہو ناصیحے ہویا غلط بہرال
فکرنے متناعری ترک کردی ۔ اور فکر کا شاعری کو ترک کرنا یقین اور و شاعری
کے حق میں شاید کچیے زیا دہ اچھانہیں رام ہے۔ فکر کی شاعری کی اعظان اور اپنی
متعرکوئی کے مختصر و تفہین فکرنے جو کچیے کہا ہے اس میں ایسی ندرت اور مدت فکر ملتی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رہمٹی ذرائم ہو تی تو بڑی نر رخیز بہوتی۔ آئے فکر کا شعری مرابیہ عموے تک محدود ہے اور برحییزیت بہوتی۔ آئے فکر کا شعری مرابیہ ایک مختصر سے مجبوعے تک محدود ہے اور برحییزیت مناعرک فکر کو بہت سے لوگ جول گئے ہیں بھولے قارہے ہیں۔ مجرحی فکرنے اس علی مرابیہ عجور طاہیے وہ بڑا وقیع ہے اور فلک کی مذاک و تبعی میں اور جیسا شعری مرابیہ حجور طاہیے وہ بڑا وقیع ہے اور فلک کی مذاک وقیع ہے اور اس محبوری مرابیہ حجور طاہیے وہ بڑا وقیع ہے اور فلک کی شاعرانہ فکر کا ایک احتصال و ترمی میں سے۔

فکرنے ستاعری ترک کر کے دہر دکھائے۔ اس طرح سے فکری شعر کو کی کے مدیدا ن میں اپنی دعنائی فکر کے جوہر دکھائے۔ اس طرح سے فکری شعر کو کی ترک کرنے کی تلافی بڑی حد تک ہوجا تی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دیمجی افسول رہ جا تا ہے کہ وکر اپنی صلاحیتوں سے نظر اور نیٹر دو نوں میدا اول میں اپنامقا ابنامقا بناسکتے ہے۔ گرکیا آئیا جائے کہ اکھوں نے صرف ایک ہی میدان کو اپنے مکمل بناسکتے ہے۔ گرکیا آئیا جائے کہ اکھوں نے صرف ایک ہی میدان کو اپنے مکمل تصرف میں رکھنا گوارا کیا۔ فکری شاعری سے نیٹر کی طفیز نگاری کی طرف ما کل مواہدے میں اور خوش گوار دا قصر تنابی مواہدے۔ شاعری کی طرح بلکہ اس سے کہیں ذیارہ فکریتے اپنی خدا داد صلاحیو سے ایک بڑا اہم اور خوش گوار دا قصر تا ہی دنیا ہیں سے ایک برا اس کے حربے ہیں ذیارہ فکریتے اپنی خدا داد صلاحیو سے ایک ایک میدان و کام بیدا کیا ہے۔ جو ہمیشہ بادگار رہے گا۔ فکر خواہ شعر کی دنیا ہیں سے ایک ارسے اور انسانی ترندگی سے اور انسانی ترندگی

کے یہے اورانسان کوانسان بنانے کے ایمے فکر کی اہمیت سے کون الکار کی سکرتا ہے۔ فکر کی اہمیت سے کون الکار کی سکرتا ہے۔ فکر کا ہونا خواہ کہیں بھی ہوا ور کسی صورت بیں بھی ہوایک بڑی اہم اور وقیع علاست ہے۔ یہ بات بہر حال غلیمت ہے کہ فکر نے اردوادب کو مہیں جھجوڑا اوراً دوادب کی فکر بینے رہیے ۔ فکر کی شاعری اور تخلص کے بالیے یہ خود فکر کی بی تحریر ملا حظر فرائے ۔ " فکر تو نسوی شاعری ہی کی دیں ہے ۔ شاعری جھیوڑوی " فکر تو نسوی شاعری ہی کی دیں ہے ۔ شاعری جھیوڑوی " نکر تو نسوی شاعری ہی کی دین ہے ۔ شاعری جھیوڑوی " کانسوی شاعری ہی کی دین ہے ۔ شاعری جھیوڑوی " کانسوی ہیں جھیوڑا ۔ " کو خطر بنام دافع از فکر تورنسوی )

## طرامه نگاری

یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ فکر ایک بہت اچھے بلکہ بڑے کا میاب ڈرا مہ فرایس بھی ہیں۔ اب یک ان کے تی درا سے اسٹیج کیے جا چکے ہیں اورا تھیں بڑی کا میا ہی تھی حاصل ہوی ہے۔ فکر کی ڈرا مہ لگاری کا میا ہی تھی حاصل ہوی ہے۔ فکر کی ڈرا مہ لگاری کا رفامہ اس وقت لکھا تھا جبکہ ان کی عمر صرف نیرہ سال تھی۔ اس ڈرامہ کی ایک اہم اورق بل ذکر بات یہ تھی کہ فکر نے نوداس میں کا م کیا تھا۔ اس و فرامہ کا نام "میتا دان اورسا و تری " تھا۔ یہ وہ ذما مہ ہے جبکہ فکر صرف اس کی ایک ایم اورق بل ذکر بات یہ تھی کہ فکر نے نے دو اس میں کا م کیا تھا۔ اس و فرامہ کا نام "میتا دان اورسا و تری " تھا۔ یہ وہ ذما مہ ہے جبکہ فکر صرف سے فرامہ کا نام "میتا دان اورسا و تری " تھا۔ یہ وہ ذرامہ کا موصورے جب کہ اس فرامہ کا نام سے ظاہر ہے کہ یہ مذہبی تھا۔ اس ڈرامہ میں فکر نے سا د تری کا رول اور کی تھا۔ یہ دول کو کی سے نیما یا تھا کہ دیکھنے دالوں میں سے کسی کو بھی یہ گیا ان نہیں تھا کہ اس دول کو ایک لوگا انجام دے دالوں میں سے کسی کو بھی یہ گیا ان نہیں تھا کہ اس دول کو ایک لوگا انجام دے دالوں میں سے کسی کو بھی یہ گیا ان نہیں تھا کہ اس دول کو ایک لوگا انجام دے دالوں میں سے کسی کو بھی یہ گیا ان نہیں تھا کہ اس دول کو ایک لوگا انجام دے دالوں میں سے کسی کو بھی یہ گیا ان نہیں تھا کہ اس دول کو ایک لوگا انجام دے دالوں میں سے کسی کو بھی یہ گیا ان نہیں تھا کہ اس دول کو ایک لوگا انجام دیے دیا

ے - فکر کی اداکاری کے ساتھ اس درامرس رام نا رائی کی کا مبابی کی وجب وه میک اید. بھی ہوسکتا ہے۔ جو اس وقت کیا گیا تھا۔ کیونکہ فکر کودمکھ کرسب اندازہ کرنا ناممکن ہے کہ وہ ایک نرم د فازک عورت کے رول میں اس خوبی سے کھے گئے یا یہ بھی ہوسکہ آسے فکر اپنی عمر کے ابتدائی زما نے میں خوب و توكيا السے صرور رہے ہوں گے كرلاكى كايار الله اسانى اوركا ميا بى كے ساتھ کرسکیں ۔ فکرکے اس ڈرامہ اوران کی اداکاری کے میش نظر اس مات یر بھی روشنی بر فی ہے کہ فکر ابتدایس مذہبی رہے ہوں گے۔ نیا ندانی اول اورخاندانی روایات کا الزیمی طاہرے کماس وقت فکریروری طسرح - فكركى فكراتهي أزاد تنبين هي اوروہ ما اول اور حت ندانی روایات سے کافی متا تر تھے ۔فکرتے ال فدرامه كي تعلق سيد راقم الحروف كوايك خطيس تحرير كماكم "وہ ڈرامرجی سی میں نے خود عورت کا یارا ادا کما تھا ده ایک ندمین جمع تاریخی دا قعرید مشتمل تقاسصه این نے اینے الفاظ میں قلم مید کیا تھا ، اس کا نام ستہا دان ادرساوتری"ساوتری کارول میراتها ، اس وقعت ميري عمرتيره برس كي هي " ( خطبه نام را قمراز فکرتونسوی) کے عمری کے اس زمانے سے کو فکرنے درامذلگاری متروع کردی تھی۔ نیکن السامحوس بوتا ہے کہ ایک مرت یک اتفول نے اس کی طرف توجربس كى اوردام نادائق درامه نكاديى ابتداس مم سه طنام، بعد

میں جب رام نا رائن فگرتوسوی بن کرسا منے آئے تو وہ ایک مثنا عراور مدیر تھے۔۔ اس طرع سے ایک لمبی مرت یک فکرنے کوئی ڈرامر بہیں لکھا یا بدھی ہوسکتا سے کہ اکفوں نے کوئی ڈرامہ لکھا ہو یا کئی ڈرامے لکھے ہوں اوروہ محفوظ ندرہے ہوں۔ بہر کیت دہل کے قیام کے زمانہ میں تھرانک بار رام نارائ ورامنا کارفکر تولنوی کے دوب میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس دوران بس بوخاص طویل مرت سے فکر تونسوی نے صرف حیار ہی ڈرا سے لکھے ہیں۔ يهال اس بات كالندنشد موتاب بلكه شير موتاب كرشايداس سع مي زماداً درامے فکرنے لکھے ہوں گے ۔ لیکن دوان کے یاس محفوظ منہیں سہے یا پر كرده استيج نهيس بهوئے اس ميے فكر نے ال كا ذكركرنا صرورى نہيں مجھا يہال اس بات کا ذکرہے مبانہ ہوگا کہ فکر کے باس جیسے ال کا خاندانی دلیار دصرف دوپیشت ک ہی کا محفوظ ہے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات پیرے کہ خود ان کے ماس ان کی تصنیف کردہ کتا بیں بوری کی بوری نہیں ہیں ول فكركا ببلاا دراً خرى مجموعه كلام" بيوك" جي ان كے ياس موجود بنيں سے اس سے فکر کی طبیعت کابے فکری رجمان کا ندازہ ہوتا ہے۔ فکر کی یہی بےفکری نے ان کو کسی بھی قسم کے اپنے ادبی ذخیرہ کو جمع کرنے سے مانع رہی۔ دہلی کے قیام کے زمانے میں فکرنے جو ڈرائے لکھے الائی سے ایک درامہ" نیا موری"ہے۔ یہ درامہ بھی ان کی طنز نگاری کی ایک بدنی ہو صورت ہے یہ ڈرامہ شادی بیا و اور عشق کے برانے فرسودہ رسوم پرمبنی اس مي بي فكرف سماجي زندگي كي مندسول كواي طمز ومزاع كاموف بنایا ہے سیسویں صدی بھی جومرف جو ہری توانا ی کا بی دورہیں

بلکہ خلائی دور بھی ہے ا درانسان جا تداور سنا روں برگندیں ڈال رہے۔
ہوندو سنا نی جس طرح کی صداوں برانے رسوم میں جکڑے۔ ہوئے ہیں
لیکر کے فقر بنے ہوئے ہیں یہی بات فکر کے طنز کو مہمیر لگائی ہے اور وہ
سندو سنا ینوں کے ان پرانے معتقدات برطرح طرح سے اور نے نہیہ
سندو سنا ینوں کے ان پرانے معتقدات برطرح طرح سے اور نے نہیہ
یہدوں سے وار کرتے ہیں۔ فکر نے اپنے محضوص طنز یہ اور فراحیہ ا مدازیس
عشق کے سلسلے ہیں بھی ہم ہندو ستانی جس طرح رسوم کی بندشوں ہیں گرتے ہوئے ہوئے ان کا می بندشتا ہوئی کہا ہے۔
ہوئے ہیں ان کا بھی مصنحکہ الرابا ہے۔ بینرطت جو ا ہر لا ل بنرو نے ہندستا ہوئی کی اس فرسودہ مزاجی اور کو تا ہ نظری کے تعلق سے یہ بات کہی تھی کہا۔ ہم
کی اس فرسودہ مزاجی اور کو تا ہ نظری کے تعلق سے یہ بات کہی تھی کہا۔ ہم
اب بھی گوبر کے زمانے میں ہیں ۔" ان کے الفا ظریقے " دی اراسٹل ان کا دونگ

فکرکے ڈرامے کا موہنوع بھی اصل میں یہ ہے نگراپنے اسس درامرکے در بعہ زمانہ جس طرح برق درامہ کے در بعہ زمانہ جس طرح بدل چکاہے۔ زمانے نے جس طرح ترق کری ہے اس پرردشنی ڈلستے ہوئے یہ بتایا ہے کہ بہنددستان ذمانے کی اس ترقی سے مئہ موڑے ہوئے اپنی ہی قدامت پرستی میں ملفوف ہیں۔ الحفول نے اپنے اس ڈرامر میں اس بات کو بھی بڑی خوبی سے بیش کیا ہے کہ اب کس طرح سے برانی بندشوں سے بخات یا بی جاسکتی ہے ادر الی سے بخات یا نے میں بری ہما ری بخات ہے۔ ال کا یہ ڈرامہ" اندر برستی تھی الی سے بخات یا نے میں بری ہما ری بخات ہے۔ ال کا یہ ڈرامہ" اندر برستی تھی الی اس بری الی الی الی الی مقبولیت ماصل ہوی سے در بلی میں بیش کیا۔ اس تیں ایکٹ کے ڈرامہ کو بڑی مقبولیت ماصل ہوی اب تک یہ کئی یاراسٹنے کیا جا چکا ہے۔ اس تی یہ کہ یا جا چکا ہے۔ اس تی یہ کئی یاراسٹنے کیا جا چکا ہے۔

ورماراكيرى" يد درا مديمى كافي طويل سے اوراس كاموعنوع سے" سكولرزم كى اہمیت اوراس کی صرورت ۔ اس دراس می فکرنے درماراکبری کومیش کرتے ہوتے یہ بتا یا کہ اکبر کو اکبر اعظم بنانے والی جیزاس کا سیکولر نقطم نظر تھا۔ اوربدسکوار نقطر نظراس کے اربار میں بوری طرح تمایان ہوتا تھا۔ یہاں فکر نے اپنے خاص اندازمے طنز ومزاع کو کام میں لاتے ہوئے بیربات بڑی نوب صورتی سے بیش کی ہے کہ مندوستان میں کوئی بھی مکومت اس وقعت مك كامياب تهين بيوسكتي جب ك كروه سكيولركردادكي حامل مذبيودردار اكبرى كے نورتن بھی ساھنے آجاتے ہیں۔ ادرانی نورتنوں میں بیریل اور مُلاً دوسازه ایک خاص المتیازی اورانفرا دی حیشیت ریصتے ہیں۔ میر دونوں سندوسلم كردار در ماراكبرى كيسكولر تصوركوميش كية مي - إن دونول كي دوستى الحبت ادرستيكين احمل مين برطى المميت ركهتى إي - ادرسي جمي دريار اكبرى مي سيكولركرداركوروش اورتاب ناك بناتي بين - فكرف ايسفال ورامدين بهترين طور بربير بات بھي بيتن كى ہے كدم بندوستان ميں معدد ادرسلما في جب يك درما داكبري كا ما حول بيش مذكرين ، دربار أكبري كي ففناكويذا يناكين اس وقت يك ال كى زندگى بين سكون بيدانهيس يو سكتار بى ده اطمينان سے ندندگى كرزارسكتے بى -فكركا تيسرا درامه مل عل"م مع - إلى حل عبى اندر بيستم محتمية المراكم

تجوتی سیّان دسوکت بدیرای جاتی معاوربهت سعدا فراد کی آنکهیس ان مجھوٹے نگینوں کی دمیزہ کاری سے مغیرہ ہوجاتی ہیں۔ اس کو فکرنے اینے طفیز د مزاح کانشاندبنایا ہے۔ فکراینے اس درامرکے ذریعربی بھی بتاتے ہیں کہ موجودہ تہذیب نے کس طرح سے تمام قدریں دولت کے سامنے بیں اپنت علی گئی ہیں۔ اب دولت کی ہوس اور دولت، سی کومٹ ان وشوکت کا ذرایعہ سجها جاماً سے ایک زمانہ دہ بھی تھا ہیں سا دار سنا اور سا دگی سے زندگی گزارتا استخصقا صدادراد من آدرش رکھتا زندگی کے لیے صروری سمجھا ما ما تقا ۔ نیکن آج اس کے یا لکل برعکس شال دستوکت سے رہنا اورانتہائی يست ذسمنيت اورانتهائي مكروه دبهنيت ركهنا برا بنين سمحماجاتا - بلكربيب یے کھی سے الکیا ہے۔ دولت نے موجودہ زندگی میں اورموجودہ ممدن میں جواہمیت عاصل کر فی ہے دو ور سے معاشرے کو جس بیتی س دھکیل دری ہے اس کی طرف فكرسن است درامرين او ترطور براشاريد كي اج دولت كاصول بھی زندگی کا سبسے بڑا اوراہم مقصد مجھ لیا گیاہے۔ یہی دجرسے کہا ج کی زندگی میں جیسی گراوٹ اور ملادٹ ملتی ہے۔ اس کی مثال شایدانسانیت كى تارىخ يىل كېسى كى بنيل ملى - دولمت كى سنان وشوكت في النياك كوص طرح حیوان بنا دیا ہے اس مرجی فکرنے بل جل میں عمر اور طنز کیاہے ادر كيربيد دولت يرمر منت ولي جي طرح مضحكه خيزين جائة ، بي اس كوهي فکرسنے برٹ ی خوبی اور عمدگی سے ا جا گرکھا ہے۔ فكركا يو مقادرام " ميرى شابدى" بهي اس تصريبيكا كميني بعني اندلايرسقة تحيير سيعيق كياكيا - اس هدامه كوجي بري مقوليت مامسل

ہوی اور بیجی دوسرے طراموں کی طرح کئ مارد بی میں کیا گیا ۔اس طرامہ كا موصوع بها تما كا نرعى مى كے وہ موقع برست مقلد بس جوابنى داتى مفعت كميلي ايسنے أب كو كا مذھى جى كا يوستارا وران كاسب سے سيا اورا چھا جيلا ظاہر گرنے کی کوسٹنٹ کرتے ہیں ۔ پہاں فکرتونسوی نے گا ندھی جی کی لیے ذندگی ال کی قربانی اور ایتار کے جذبہ کوبھی بیش کیا ہے۔ اور تھے میں بھی دکھایا ہے کہ گا ندھی جی نے سندوستان کی سندوستا بنوں کی انسان کی اور انسانیت کی بڑی ہے عرض ا ور لے لوٹ خدمت کی ہے۔ حدیم ہے کماس لیے اسخوں نے اپنی لوری زندگی وقف کردی تھی ماری ڈندگی قرم کے لیے ایتاروقر بان کس طرح کی جاتی ہے اس کا مورد بیش کرنے کے سے صرف ایک چھوٹی سی دھوتی ہی سراکتفائی ۔ اورزندگی بھر جل کے سواکد فی اور يا وش يهننا گوارا ندكيا. ايك طرف تو كاندهي جي كايد قرما في كا ميدي دوسری طرف وہ لوگ ہیں جوالی کے نام کواور کام کوآر ٹریا کرانا الو سدهاكرتے بن - جوائى ذات كے لئے اينے الله السان كوانسانيت كو مل كوقوم كوس كو دارير حرفها وق ين - فكركاب داريم مرى شايدى تين كمهنول كالك طرح مع موزمكل اوبراس - فكرف ميت ول حيب اندانسے کا ندھی جی کے موقع برست حیلی مرکبراطنز کیا۔ فكرنے استع كے ليے يہ طار ڈرانے برطرے بى كامد ية درا ہے استی كى صرورتوں كو مدنظ ركھ كر انھے كيے ہیں۔ فكر نے استی كی خرد كوكس صريك مدفظ ركھاسمے اوران كواس مس كنتى كاميا بى اوران كواس م

كن كن بار استع كي عبا يمك بي اورعوام وخواص سے داد وتحدين ما صل كريك و در المون من فكركاطنز كجوزياده على الجوراً تاسيع بلكريم لهما حاسيد كد وہ زیادہ متما ترکن می جاتا ہے۔ فکر کے بیتمام ڈرامے مقصدی ہں لیکن مکری في المعيشرير رائي مع - ده شاعري مويا درام زيكاري اين مقدر كويدي خوي سے بيش كرجاتين و اور مقصديت كاشكار كمين نبيل بهوتي و فكرك ان درامون كوديكي سي سي مجي اندازه موتائد و كر كرداز نكادي يركننا عمور ريسة أي اورليين كردارول ك ورلعم لينه مقاصدا وراين طمر كوكس درم مير الدير بناكرييش كريسكة إلى - كردار بغيرمكا لول كے بے جان بن كرره جاتے بن ا در مكالموں كے بى درايد كردار جى محمل طور برا عجر كرسا من آتے بيں۔ مكالمول مي كردار كي شخصيت ، مقام وماحول وقت اورزمام كو كهي بيري فظر رکھنا صروری ہوتاہے۔ فکراپسے مکالموں میں ان تمام باتوں کا فئی لحاظے سے منال رکھتے ہیں اور روی مرکد لمے لکھتے ہیں منال رکھتے ہیں اور کرداد کے مطابق ایسے برجستہ اور برجی مرکد لمے لکھتے ہیں منال دیکھتے ہیں۔ كما كك طرف توكرداراين يورى تنكيل كمساعق بنايال بهوجاماس قرددسرى طرف كرداركا ما حول اس كى سماجى حيثيت اس كى ذمين حالت اور اس كافنياتى كيفيات بھى يورى طرح منايال بوجاتى سے -ادراس طرح سے ان طمنز زیادہ گہراا ورزمادہ بیرا نربن جا تاہے۔ یہی جیز فکرکے دراموں کی اعتیازی خصوصیت سے اوراسی و بعرسے فکرے درامے بڑے پتدکیے جاتے إن اورا تفين بركى مقبوليت ما صل موتى بد التعنيج كے ليے فكرنے بيرجو ندكورہ بالا درائے الحص أبي ال كےعلادہ ریرلی اورسلی ویزن کے لیے بھی دہ بے شمار ڈرانے لکھ حکے ہیں۔ ان کے دیدلی کے درا موں میں بھی ان کا طفیز مکل اور واضح ہے۔ ان کے ریڈیا فی درائے علی بڑائے درائے ہے۔ ان کے ریڈیا فی درائے کے معنی بڑے کا میاب رہے ہیں اوراس کے ذریعے بھی فکرطینز اورمزاح کے نتیز جمعی کرسنے ہیں اوراس کے ذریعے بھی فکرطینز اورمزاح کے نتیز جمعوکر سماج کی ہیرار بول کا علاج کرنے کی کوشنش کرتے ہیں۔ فکر بنیا دی طور پر جمعوکر سماج کی ہیرار بول کا علاج کرنے ہے اوراسی اوراسی اور اسی دریا سے پر امواج "کی ایک موج درا مزلکاری ہے۔ وہ م

## ناول نگاری

کورکا طفر روب بدل بدل کرمهارے سامنے آتا ہے۔ الی کی ناول انگاری بھی اسی کا ایک بہروپ ہے۔ فکرنے کی طفنزیہ ناول لکھے ہیں جیسے "یدوفسیسر مدھو" بچو بیط دا جہ" اڈرن علامالدین "اور" چا نراورگدھا"ال کا ایک اور ناول" بنجاب کوسلام "کے نام سے لکھ رہمے تھے ۔ جو کجھی شائع ہوکر منظر عام میر نہیں آیا۔ فکر کے ناول متروع سے آخرتک ذندگی کے مختلف ہوکر منظر عام میر نہیں آیا۔ فکر کے ناول متر سے کر ناول بیرونٹیت ناول میں بیلودئل بیرطنز کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں ان کے ناول برحیثیت ناول میک کوئی فاص المتیاز نہیں رکھتے۔ یہی وحیہ ہے کہ ناول میں بلاط کے اعتبالہ سے فکر کا نام "کہ نہیں لیا جاتا۔ ان کے ناولوں میں بلاط کے اعتبالہ سے مکا لموں یا کسی اور کی نظر سے کوئی الیسی قدرت نہیں رکھتے جس کی ویم مکا لموں یا کسی اور کی نظر سے کوئی الیسی قدرت نہیں وکھتے جس کی ویم سے آدوو ناول نگاری میں ممتاز ہو سکیں ۔ اصل میں فکر کے ناول متروں پرطفز سے آخرتک طفنز سے تھر لور ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف ہم لووں پرطفز سے آخرتک طفنز سے تھر لور ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف ہم لووں پرطفز کی سے آخرتک طفنز سے تھر لور ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف ہم لووں پرطفز کی کوئی تا دار کی نادگی کرانے کی سے آخرتک طفنز سے تھر لور ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف ہم لووں پرطفز کی کرانے کے لیے تھیں۔ اور کسی کردار کی ندگی کے ایک کوئی کوئی ندگی کوئی کرانے کے لیے تھیں۔ اور کسی کردار کی ندگی

كے مخلف واقعات كواينے طونزيس بيروكر ناول كى ايك شكل دينتي اس حس طرح سے ال کے کالموں میں لعبض وقت کسی واقعہ کو وہ بیان کہتے ہیں یا کہا انتنا سيريا مصنمون مين تعفن واقعات كاذكركرت بهوية ال برطمنز كرته بي يا جس طرح و و تعف مصنح كم خير واقعات كوييش كريت بيس - اسى طرح ناول میں بھی وہ مختلف واقعات کے دریعراینے طننز کوایک وسیع ترشکل میں میں كيتے بن - اصل مي وہ ليف طنزكے عصيلا وكونا ول كانام ديتے بن- لي كرداروه توسر طمنز نكارزندكي كي مضحكه خيزكردارول كوالين طمنز كالثانه بنا تاسے۔ فکرکے یا س میں ان کے کالموں میں اور دوسری مختلف کتا یوں یں کونی نہ کونی کردا رہاکسی کردار کی کوئی جھلک صرورملتی ہے۔ ایسے ہی كردارول كوره لين نا دلول من الحقا كرديسة بي اوران كوامك بلاط ميس يرون كى كوستن كرتے ہيں۔ اسى طرح مكالمه نكارى تھى الى كے مختلف تخرس دں میں ملتی ہے۔ رہا بس منظرا در ما حل تو یہ سی بھی طینز لگا رکے لیے ب سے اہم اور مقدم حیلتیت رکھتا ہے۔ اصل میں اس لیں منظری مامیوں اور کمز دراول کوا عصارتے کے لیے کردار سیش کے جاتے ہاں اور كرداركوبيش كرنے كے ليے يس منظر ييش كياجا تاہے۔ طينز بينا ول نكار کے یاس منظریس منظر مواکر تاہیے۔ اور سی منظر منظر ہواکرتا ہے۔ یہی بات فكركي نا ولول سي بهي عدا ف طور مرد تكيمي حاسم فكرنے يول توكى نا ول لكھے بيں جي كے نام اور كمنائے جا يكے با لیکن ان کے نا ولول میں بروفلیسر مدھو ہر لحاظ سے انکا ایک مما تندہ ناول كها جاسكمة بعد- اس ما ولين فكركا طنزكا في مجراديا ورمنا مال شكل ميس

اجرناہے۔ اس فا ول کا موضوع اصل میں ایک دانشور کی فصر الجی تناہم ہے۔

یروفیسر ربھوا بنی اسی تنا کی مجست کی ملاش میں فا ما ما را پھر تاہیے

ادراس کی اسی ملاش بن اس کا کردار بھی بنا یا ل ہوتاہے اور زندگی کے مفتحکہ

خبر بہلو بھی اس کی جسبتو کی وجی بنا یال ہوتے ہیں۔ فکر نے اس فا ول میں خود

آ دریش عشق کے تصور کا بھی ایک طرح سے مذاق اڈایاہے ادریہ یات طاہر

کرنے کی کوسٹسٹ کی سے کہ موجودہ زمانے میں آ دریش عشق پیش کرتا ہوا

مشکل ہے۔ فاول کی ابتدارا صل میں فا ول نگار اوراس کے ایک دوست

کے میا جے شعر سروع ہوتی ہے۔ ووست جو فا ول نگار نہیں ہے ایف فاول سکار دوست

کے میا جے شعر سروع ہوتی ہے۔ ووست جو فا ول نگار نہیں ہے ایف فاول سکار دوست

کی میا جے شعر سروع ہوتی ہے۔ ووست جو فا ول نگار نہیں ہے ایف فاول سکار دوست

"عُشْق كا نا دل لكھنا ناممكن سے اس كى وجرييہ سے كرہيرو نہيں ملتا "

يربات كهي تقي" مِسْنَق مِن اتنا قحط يلا تها كم لوك عشق كرمّا بحول مُحيّ تي "اس اس طرح سے گویا نا ول نگاریہ دعوی کرتا ہے کہ ایسے دور میں کو فی سیاعات كس طرح سے مل سكتا ہے ليكن غير ما ول الكار دوست كواينے ناول كے ليے بروفيسر بدهو حبيها عاشق مل حاتال عديها ل عيى دوبراطنز كيا كياسيد يهلى بات تورد كدكوى برهورى اس زمان عين ايسا بهوسكمآسي كرخوعشق جيسففول کام میں نکمیری کا تبوت وسے سکتاہے اور دوسری مات بی کماس برصو کوئیی اینے عشق کو قائم و باتی رکھنے کے لیے پر دفیسر ہونا صروری سے گوبا بعنہ غائب دماغی کے عشق ہوسکتا ہے اور مذعشق کی سرگرمی کوجاری رکھا جاسکتا نا دل كابميرد يرفليمر بدتفوايين بهيروكي ملاش بين كل كهرا مهورتاس. اس ہمرو کی تلاش میں وہ جن جن واقعات بجن جن لوگوں سے زند کی کے جیسے وردناک اورکرب ناک بہلوؤں سے گزرناہے۔سماجی ناانصافی اورسماج کے مضحكه خيزيهلوول كوجل طرح دلكهمآ اور دكها تاسيع معالترس كي نامهوار يهلوول كوجس طرح شدت مسع محسوس كرما بيع اور مختلف مالات بين انساني فطرت کے نشبیب وفرانسے جس طرح انسان گزرتا سے ای سب کی نفسویریں اس نا ول ميس ملتي بيس ـ

بروفیسر بدھو، امیروں کے پاس جودوہرسے معیار طبتے ہیں اور استے لیے جس طرح وہ دوسرے کی ہرچیز کو قربان کردیتے ہیں اس پر گہراطنز کیا ہے۔ ایک مگہددہ ایسے ہی لوگوں کی حالت زار بتاتے ہوئے امیرول اور راجا دُن پرلوں طنز کی اسے ہی لوگوں کی حالت زار بتاتے ہوئے امیرول اور راجا دُن پرلوں طنز کی ہے۔

126

کے دفت قریبی رہاست چریط گڑھ کے راجرنے در بارسے عِهِكًا دِيا يَقِهَا- ادروه اس شهر بس أكر ساه كزي بو كُفي تق جوسط گرامد کے ما مرنے اس لیے بھاکا ریا تھا کہ کو نکہ را جرخوراً دمی تھا۔ ان لوگوں کے را مربریم الزام لگایا تھا تهاكدوه راجدكي سرفووان لط كي كو (جوحسين سويايز سي) زرسي اتھا کراینے محل میں لے جا تاہے ا در بہت سے را صرکے لوجوان لط کے محست کرنے کے لیے اپنی محبوما میں تلاش كريتي اليكن نهين المتين المتين المسترية المراجر كانقطة نظريه تھاکہ راج نیتی کے لیے یہ بے صدحتروری سے کرراجر کا دل ددماع بروقت شكفتهرسي اورسي ني حدومرد كي تصورات سي معورر عن ناكروه واجيركاكام نهايت ن دنوبى سے صلاص کے روان کی حست کے مقلیے یں راجیہ کاکام حلانا ضروری ہے۔ (یردفیسر برصوص ۳۵) تبلیط نے طفر کی بیتعرف کی تھی کہ انسان اور اس کے کردار کے معيوب اوراجمقام بهاويركى جاندوالى ادبى نقيد كوطنز كهاجا تاسد فكر کے باس بھی طنز کی بہی خصوصیت ملی سے الدخاص طور بران کے نا داوں بر يه بات سوف برحف معا دق أتى معد انتج ناول كامركردار يا توكوى مركو في مقام بهاور کھتا ہے االینے کر دارس کوئی مذکو فی عیب رکھتا ہے۔ فکراینے نا وال میں انسان کی اس حماقت اوران کے عیوب کی بردہ داری کرتے ہیں۔ فکر اينے نا ول ميں زند كى كے مخلف يہلودك يطعن كرتے ہيں ۔ فاص طورے

روات اور دوات کی حرص دیکھنے والوں ہواں کا طفرز سیکھا ہو جا آلہے۔
کیونکہ فکر بیجسوس کرتے ہیں کہ بہی انسانی معاشرہ بیں خرابی کی جراہیے
اوراس دھرسے انسان، اسانیت سے گرجا آئے اور جیب دواست کا
حصول "ستعور بالذات" بن جا آہے توجیر گندگی کی کوئی بھی ا فلاتی قدر
یاتی رہتی ہے نہ بی کسی نہ ہی بندش کا ضال کیا جا آہے۔ دوات کی اس
ہوس پیطنز کرتے ہوئے وہ اپنے ایک کروا دمصراکی حالت زار بڑانے
ہیں۔ نا دل کا ایک کروا رمصرا پروفیسر پیھو کو ایک خوالات سنا آب اے اور سانے
ہیں۔ نا دل کا ایک کروا رمصرا پروفیسر پیھو کو ایک کروا در جھا۔ اس کے جواب میں
یوجھا ہے کہ دو کیوں جول گئی۔ کیا اس کا حافظہ کمزور تھا۔ اس کے جواب میں
یوجھا ہے کہ دو کیوں جول گئی۔ کیا اس کا حافظہ کمزور تھا۔ اس کے جواب میں

مصرا بروفیسر برهوکوکہا ہے۔

" ہاں سنا برحافظر ہی کمزور تھا۔ کیونکہ شادی کے بعد
شیت کی بچائے اس نے یہ کہنا سنروع کر دیا ۔ بیارے
گھا نا دفیت برکھا یاکرد ، اوردقت برکھا نا جب ہی
گھا نا دفیت برکھا یاکرد ، اوردقت برکھا نا جب ہی
گھایا جا تاہے ۔ اگریم باقاعدہ برنس سنروع کردد۔
کھایا جا تاہے ۔ اگریم باقاعدہ برنس سنروع کردد۔
بردفیسرمیا حب دراصل اس کی ماں ایک دولی تنہیں ہوہ
ہے اور دہ جا بہتی ہے ہیں دس ہزار روبیدلگا کر دریا
سال بعد بی نے محبوس کیا کہ میرے نوش دامی حا حب
سال بعد بی نے محبوس کیا کہ میرے نوش دامی حا حب
سال بعد بی نے محبوس کیا کہ میرے نوش دامی حا دیہ
سال بعد بی نے محبوس کیا کہ میرے نوش دامی حا دیہ
سال بعد بی نے محبوس کیا کہ میرے نوش دامی حا دیہ
سال بعد بی نے محبوس کیا کہ میرے نوش دامی حا دیہ
سال بعد بی نے محبوس کیا کہ میرے نوش دامی حا دیہ
سال بعد بی بیا میں میارے میانے مہیں بیا ہی محبول کے ساتھ بیا ہی ہے اور

ده البلين داما د کی دُم نت کو ارکول ين بيچنا جا متى ہے۔ بالكل دين بيچنا جا متى ہے۔ بالكل دين بيچنا جا متى ہے اق بين اور ايسے مى بيچى جاتى بين اور ايسے مى بيا درين بيچى جاتى بين ا

(بيروفليسر بيرهوصهه)

اس طرح اس مادل بین قدم فده برطنز کے جالی طنے ہیں جن میں دولت کی حرص ریکھنے والے مصنے ہوئے نظرا آتے ہیں - یہ نا دل اس طرح سے بہت کی حرص ریکھنے والے مصنے ہوئے نظرا آتے ہیں - یہ نا دل اس طرح سے بہت اخر تک لاندگی کے مخداف مضاکہ خر بہداود ک کوسا منے محکوم بی مختلف محالمات مختلف محمد با و ک سے دوجا رہوتا ہے اور چیر ایسے اس مفرک لوگوں اور مختلف محبو با و ک سے دوجا رہوتا ہے اور چیر ایسے آتا ہے آتا ہے اس مفرک دولان دولات مندین جا تا ہے آواس کے دولان دولات مندین جا تا ہے آتا ہے کہ اس کے دولان دولات مندین جا تا ہے اور جیسے دولات مندین وہ محسوس کرتا ہے کہ دولات کی ہر چیز کی فرا وائی ہوجا تی ہے ۔ لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ دولات کی دولات کی ہر چیز کی فرا وائی ہوجا تی جا سکی سے لیکن برجیز کی دولات کی د

ادر بردفیسر به هو جیسے ایسنے بهوش وحواس کھوبیٹھا رہے۔ پیسے کی افراط نے اسے رویے پیسے ہی سے بحردم کردیا کیونکر وہ جس جیز کی طرف بھی انتما رہ کرتا فورًا حاضر بھ جاتی وہ جیز جو پیسے سے آستی ہے بغیر بیسے کے مل جاتی وہ جیز جو پیسے سے آستی ہے بغیر بیسے کے مل جاتی وہ جیز جو پیسے کی صرورت اس کی زندگی میں سے جاتی ، اس لیع بیسے کی صرورت اس کی زندگی میں سے نمان کئی تھی۔ بیسیر تو کسی بنہ کسی جیز کو جا صول کرنے کے لیے نمان کئی تھی۔ بیسیر تو کسی بنہ کسی جیز کو جا صول کرنے کے لیے کیاجاسکتا ہے۔ لیکن جب بھیزھاصل ہوجائے تو ٹیمیرہ مال کرنے کی خواہش مرحاتی ہے۔ عزت، شہرت، دولت اور محبت ان سب ہی چیزوں کی فرا دانی بیربرد فلیسر دھو کو کوایک ایسی منزل بیربینجا دیا بہاں انسان اپیٹے سوچنے کی طاقت کھو بیٹھ تا ہے۔"

(ىروفىيىرىدھوھكىك)

ا در سروفيسر بدهوكا بداحماس تعديد مهرما بارابيع تووه يعسوس كرتاميم كريسي كي زورسر جوجيزس حاصل سوتي بي ده اكترمصنوعي كموهلي اورادوی محاکرتی سے اور میر کہ بیسیرانسان سے انسانیت تجھین لیتا ہے۔ اس وجرسے بروفیسر برھر حلاا تھا ہے۔ میں جا اورسے پھرانسان بنا جا ہت مول اوراسي النمان ينف كي خداستى اوركوستسق مي وه ايك ماريمريسي کے جال سے نکل جا تا ہے کیونکر سیسے سے اسے جو بھی چیزیں حاصل وی تفيس وه بنے مدرکھو کھلی تقیں اور جو محبت اسے مس کولکی والا سے عاصل بوی تھی وہ بھی انتہا کی کھوکھنی تھی۔ سرد فنیسر پدھوکے اندر کا انسان اس دهوكداور فريب كي زعد كي سعايك دم اكما جا تابيد اوراسي اكما يسك كے بتیجر میں وہ نكل كھوا ہوتا ہے اور محصر وہ مختلف جگہوں سے علی كريں کھاتے ہوئے غرسیوں کی اس نستی کو پہنچیا ہے بھمال اس کوسیا خلوص اور يهاد المآسيد اوراً خرمي وه ايك مفلس اورياكل لركى مصامتن عمى كرتاسيه ا دراس سے مثا دی بھی رہالیتا ہے۔ اس طرح فکر تونسوی کا طمنز ہے نا ول مے بروفليسر برصو مختلف زندنی كے بہلووں بركبراطنز كرتے ہوئے اختنا مي

## روزنام الكارى

فکرتوسوی نے ایرا ایک" دورنا میر" " بھٹا دریا" کے نام سے کھا
ہے۔ یہ ڈائری مہندوستان کی خونجاں داستان کا ایک ہولناک یاب ہے۔
ہندوستان کی تقسیم ایک قطعہ زمین کی تقسیم کی تقسیم نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسے
مہم ایک دوح ایک تہذیب تھے ہے۔ تا یہ بہی دجہسے کہ جب ایک ایسے
حسم کو تقسیم کیا گیا جس میں صداوں کی ملی جلی تہذیب بول دہی تھی۔ اس حبم
کی تقسیم سے فون کے فوارے چوطنے لگے۔ اس جس کی برطی ہے در دی سے
دیڈ کلف نے اسے فول کو اسے چوردیا۔ اس میں ایک زندہ ا درجان دار
کو تکرنے اس خون کی طرح خوں بہا تھا۔ یہ خون النسا نیت کا تھا ا در النسا نیت
کو تکرنے اس خون کی ہولی کو اس خون کو کہ منظمی ہی تا ہو اور النسا نیت
کے مرسے جی گزری تھی۔ یہ نائمکن تھا کہ فکر جیسیا حساس شاعرادیہ اور طمئر
کی مرسے جی گزری تھی۔ یہ نائمکن تھا کہ فکر جیسیا حساس شاعرادیہ اور طمئر
کی اس تو بین برالنسان کے اس قبل پرجے اٹھا۔ اس کی اس چے کی گورنے ڈائری

مرو ملکہ اس لیے لکھی کی ہے بلکہ اس لیے لکھی کی ہے۔ دہ کھ کہنا ما ساہے وہ حال کی بھیا تک تصور وکھاکہ مستقتل كوسوا رنے كى دعوت ديے را سے دهمون كى دعوت دے رم سے پنجب اب كے فرزندوں كورنى بكرا ان كرا الما كرنا جاسع وفرة برسى اورفرقم برمتوں نے یہ دن دکھائے ہی جن کے جبروں یہ زمیب يرسى كى سنهرى لقابين مرطى موى بن - ان لقابول كو ال محے جہرے سے نوج کر تھینک دینے کی ضرورت سے ناکہ ان کے اصلی چرے ہے انے جاسکیں " (جھٹا دریا از فکر تونسوی مقدمہ ساعظیم ایا دی میں ۱۸۱۷) فكرني ايك تعميري مقصدك لي اسى يه داركي الحررم -فكركي ميش نظر سندوستانيون كواورياكت سول كوان كي كمزورمان اور خامهاں د کھاکریہ بتا نامقصود ہے کہ وہ آئندہ ایسی غلطی کو نہ دھراتین سے خود ان می کانہیں انسانیت کا بھی نقصان ہے۔ انھول نے اسی افرائی میں بیھی تنانے کی کوسٹیش کی سے کہ سامراجی بازی گراپنی آخری حال علتے ہوئے کیساخط ناک کھیل کھیل گئے ہی ا دراگرسا مراجیت سے رحمنیر کے لوگ اب بھی لینے آپ کومحفوظ نہ رکھیں تربیمران کا ضابی حا فظہے جوسا مراجیت است صرف ایک جھٹے یں ایسا ہول ناک زلزلم میداکرسکی سے اس کا دو سرا جھٹ کا کمی تدست کا اور کیساخوف ناک ہوسکا ہے۔ رس طرف فکرنے برصیفر کے لوگوں کی توج کر میذول کرنے کی کوسٹیش کی ہے

وہ اپنی ڈاٹری کے دیما چہنیں کھیتے ہیں۔

فرقہ دارانہ فسا دات اور تبادلہ آبا دی کی تبدر کے عظیم ترین تا دی غلطیاں سرز دکی جا رہی تقین ۔ میں برتین اولی خطیم ترین تا دی غلطیاں سرز دکی جا رہی تقین ۔ میں برتین اولی کا بہر ہی خطیم ترین تا دی غلطیاں سرز دکی جا رہی تقین ۔ میں برتین اولی خالی کا برکز تھا اورایک ہی سامراجی جھٹکہ سے آگ اورخون کا دریا بن گیا تھا اوریہ دریا تھیلتے تھیلتے خوب صورت اور خوش حال بینے اس کے کونہ کو نہ کک بہنے گیا تھا اور جھڑائی دریا کی موجوں پر مذہبی شوانوں نے وہ کھیل کھیلا تھا جس برتا دریا کی موجوں پر مذہبی شوانوں نے وہ کھیل کھیلا تھا جس برتا دریا میرتا دریا میرتا دریا میرتا دریا میں نے اور مدین کی اور مسامنی نے بنا دریا کی موجوں پر مذہبی شوانوں نے وہ کھیل کھیلا تھا جس مرکز کی اور مسامنی نے بنا دریا میں نے اور دریا جھا ۔ دریا میں نے بنا دریا جھا ۔ دریا میں نے بنا دریا میں نے بنا دریا جھا ۔ دریا جو کی نے دریا جس نے بنا دریا ہے گا جو کی نے دریا جھا ۔ دریا ہے گا جو کی نے دریا ہے گا کی اور دریا جھا ۔ دریا ہے گا کی اور دریا جھا ۔ دریا ہے گا کی اور دریا جھا ۔ دریا ہے گا کی دریا جھا ۔ دریا ہے گا کی دریا ہے گا کی دریا جھا ۔ دریا ہے گا کی دریا

کورنے لاہور میں جو کچھ دیکھا تھا اس کوانخوں نے اپنی اس ڈائری
میں فلمبند کر دیاہے تقسیم ہند کے ہول ناک واقعے ایسے رہیے ہیں کہ ان کودیکھے
کے بودا یک فرشتہ بھی شیطا ان بن جائے تو بن جائے توکوئی اہم بات نہوں
لیکن لیسے میں اپنی انسانیت کو قائم رکھنا اور انسان وانسانیت کی فرشت کو اپنا نفسب العیبی بن لین برامشکل کا مقا۔ لیکن نکرایسے حالات میں
کو اپنا نفسب العیبی بن لین برامشکل کا مقا۔ لیکن نکرایسے حالات میں
بھی جس صبر وضبط سے کا م سے کراین طمنز میں بھی جو دکھ دکھا ڈیمیوا کرستے ہیں
دہ ہرامک کے لیس کی بات نہیں فکر کے طمنز میں ان خطرناک حالات کودیکھنے
اور ان میں سے گزرنے کے با دجود زہرناکی نہیں آئی ہے۔ جالا نکہ اس کے بعد
اور ان میں سے گزرنے کے با دجود زہرناکی نہیں آئی ہے۔ جالا نکہ اس کے بعد

فكرانسا ك بين ادر بعد مي سعب كيدا دروه اين النرف المخلوقات بوف كي اس در المخلوقات بوف كي اس باد كو كوف المعلان المعلان المع المعلى الم

ابهذو دستان وباکستان کانبین ده امی کفردایران کی انتی مرصدول کا قائل بنین - ده ان با بغرلیل سے بہت بالمین مردول کا قائل بنیل ایک انتیال بالمین ایک بنزل ہے ۔ جسنے وہ خوب جی طرح دا تعت ہیں ۔ مور اسے اپنی منزل کے المین میں ایس میے دہ اس میے دہ اس طوق ن میں بھی ایسا الستہ نہ بہنچا ہے۔ اس میے دہ اس طوق ن میں بھی ایسا لاستہ نہ بھیولا ۔ جسب ہرطرف اندھیرای اندھیرای اندھیرای ا

(بيخصم درما صا)

فرکا طفر اصلی میں اسی اندھیرے میں دوشنی ڈھونڈر نے آتا فن ہے۔ فکر کھی اندھیرے میں بھی امید کی کرن کے سہارے زندہ رسمنے کی الحقیق کرتے ہیں ۔ فکر کی یہ امید پرورسی ہے جس کی دھی سے دہ ایک معروشی انعظار لظرے چیز ول کو دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ ان کے طفرز میں انعی وجہسے کھی ہوکا رنگ نیس آتا اور دہ کسی صورت میں بھی دشنام طرازی پر مہسیں انرتے بلکہ ان کی وصعت قلب ہمدی ہر حالی میں قائم رہتی ہے۔ پھٹا دریاا کے ڈائری کا ایک اقتباس ملاحظہ ہمرس سے فکری اس خصوصیت پر روشنی بڑتی ہے۔ دریانی میل قل سے۔

فيهل منزل كي متعلق معلوم مواكدكسي كب با ميندركي دوكان تقى بهان مېرىدز بىيىيون مزدورى مىل كرقراك مجيدى مىلىد بندى كيا كرية تھے دون من رہے۔ تھے۔ مندوكى بلانگ اورسلمان كا قرآن مجيد إويد كامنزل بياك لوسع كى بھاری عبرکم کارڈ کے سنے دیے ہوئے ایک آتھ سالہ کے كى نعش كولوگ نكا من كى كوشش كورسے تقے ۔ او يربشي داس كا بعير جل راعقا ـ نتص حد كا قرآك جل را عقا- فداكا ق انون على راع عما اور مندوادرمسلمان مل كراك بجهار ب عے - ایک سیان میں دو ملحادس سماری علی "

فكرك الدرا تقتباس سے الى كى وسيت القلبى اور روس دماغى برروشى يرطى ہے احوں نے ایک ایسے موقع برجہاں اس بات کی اوری گنجائش تھی کہ سلم فرقة بريستوں كى كرة قوں كومان دارى كے سا تھے بے نقاب كياماسكة تھا۔ وہاں بھی بڑے ہی تعارف کے ساتھ بڑے ہی صبروضبط کے ساتھ اور برطی بی عمد کی سے اس بات کوییش کیاہے کرتخریب میں سب بی کا نقصال ہے اور جب کوئی قوم یا غربی دلوانٹی دوسرے کے دریع ازار ہم تی ہے تو وہ نود بھی متا تر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دوسرے کے گوگواک لگلے میں اکثر اوقات این بھی اعقر محصلس مباتا ہے اوروہ آگ خود ایسے کھر کو بھی مبلا کرخاک كرسكتى ہے . فكر كى اس خصوصى يت كى وجد سے ان كا طنز كھى بھى تنگ دلى ور تنگ نظری کاشکارنہیں ہوتا۔ وہ تھی ہجو کی منزل پرنہیں پہنچیا اور رنہیں

اس بردتشنام طرازي كاشبركيا جاسكمآسه - بيرايك اليطف اورصحت مندطمنز. كى روس دليل مع اليك الي طنز لكاركا طنز فكرا نكيز بهوتا ہے۔ وہ ہرعمل کے حسن وقعے پر بڑی خاموشی سے روشنی ڈالماہی اورا پینے طینزیں ایک خاص وقاراوردلاً ویزی اوردلیزی میداکرتامے - بردفیسرا متام حسین نے ایسے می طبز کواعلیٰ إدب بیں شمار کیاہے۔ وہ ایسے طبنر کی تحصوصیت بات موسة للحقة بين كم كن حالات عن طنز بجوبن جامات اوركس طرح وه اعلىٰ ادب كى صورت اختياركرما سع - وه كلصة بين " کینبه میردری طعن ونشنیع ا وردشنا م طرازی کا رنگ پیدا بوجائے گاتو طنز نگاری بجرکے صدور میں داخل ہوجا تیکی طمنزیں فراخ دنی وسیع القلبی ا درانسانی ہمدردی کے عما صرنظراً ثين توطينز اعلىٰ ادب بنمآ ہے۔ حالات كوبهتر بنانے کی خواہش انسان دوستی کا جذبر اور ذاتی عصر کویی جانے کی طاقت کے بغیر کوئی اچھا طنز لیگار نہیں بن کما " معادیق (المنامران كل اكسك المسكمة والتشام تحلين فکرکے طنزیں بی خصوصیت ہر جگہ ہوتی ہے۔ ان کی بیر دائری ال کے طينزكى اس خوبى كامظهر سے حالاتكم اعفول نے جن حالات ميں اورجس ماحول یل کھی سے اس میں وسیع القلبی مهمدردی اور فراخ دلی کی بہت کم گنیا تش تھی۔ لىكن فكرك طنز كى يى خوبى سے كه ده كھن سے كھن صالات بير بھي اينے طنزكى آن بال يرح ف آنے نہيں ديتے۔ فکرسنے میں ڈائری ایسنے جتم دیدہ الات ہی کوسا منے رکھ کر اکھی گئے ہے۔ ہے

Scanned with CamScanner

كويا فكركى آپ يتى ہے۔ يہ ڈائرى و سراكسٹ ١٩٢٠ء" اندھرے كے سطے ين متروع بوتى ہے۔ اور ، مرفوميرسم يه ١٩٤ أو تعريم كو دھوندن ك عنوان برخم ہوتی ہے۔ افھرے کے دیلے من بہتے ہوئے فکر کا جھٹا دریا مسى كود صوند نے كى الى يرخم موقا ہے۔ يہ مات خود فكر كے ياس انگريز مالات میں بھی رمانی نقطہ نظر کوظا ہر کرتی ہے۔ فکرانسامنیت کی اس بھیانک تذلیل میں بھی عظرے آ دم ریقین رکھتے ہیں۔ ان کی طنز نگاری کی سب سے رطی خصوصیت اور درخشندہ بہلوان کے احترام ادم سے عبارت ہے۔اس ڈائری کا ہرصفحہ فکر کے اس فکر انگیز طنز نگاری کا روش تبوت سے بہال اس بات کا اوقع نہیں ہے کہ فکر کی ڈا مری کے مختلف مصول کو پیش کرکے ان کی انسان دوستی ہندوستان سے محبت پاکستان کے خلوص ، گنگاجمنی تہذیب کی برمادی کا ماتم اس کے ساتھ ہی ایک نئ تہذیب کے طلوع ہونے يرلقيناً فرقد ريستوں كي تنگ د لي اورسخت دلي، روشي خيالول كي انسان دوستی ا درانسائیت برستی اینے سصائب ا دراس سے زیادہ دومسروں کی مصيبتول كا حساس ايني نتب وروزس خود كي نبس مكه انسان ا و ر انسانیت کی بنتی بگر تی تصویرین خیرونشر کی لرا بی ، تاریکی اور رونشن کی شمکش غرمن زندگی کے بے شمار پہلوا لیسے ہیں جن کو فکرنے اپنی اس جھوٹی می دائری کے ذریعم ا ماطه طعنر س لانے کی عددرجم کا میاب کوسٹسٹ کی ہے۔ای لحاظے اس دائری کے متعلق کھے کہنا ، کہنے سے زیادہ اس کویشصنے کی صرورت ہے یا اس کو بیش کرنے کی صرورت ہے اور بہاں اس باست کی كنيائش بنسيم

الا بورش فكرك أ تحقول نه وه مناظر بهي ديجه بين جس كويد سنة کے بعد کونی الیماند ہوگا ہوال وا تعامت مصامتان ہو کرسیفل مذکر او کوا أ في اليين مذ مو في يوالنون على ال مود وماصل فكرك قلم مي سقاق كي روالنانى مديد بوكسى مجي واقعربا كسي يجي جيزكود ليحيف كيد بعداس كي مج سئ اس کرواتی مید فرنے تقسم مندکے وقت اشانی سروں کے اسبار در المحصة والمعنى المحاصل والمحاصل والمحاصل الموسة المناظرومسا عدو المحمد سیر خوار کو ل کوسنگیروں میرد رکھا ، غندوں کے با زود آل میں معموم جوانیال ويحيين سكن فكران تمام حالات كود مجصنے كے بعدان حالات كى جو صحيح تقديم إبراري سامعة بين كرسية بي اس سع بهرا نداده مرقاب كرفكرتعشيم مهد كے سانح ذكے وقت اسے آب كويا لكل عيرجانب داربنائے ہوتے علية بروس مكانون كا وة الك منظراس طرح بيت كرية بي -"اور مندرك آكے سروك يرمكانون كى ايك طويل قطار بحرط بحراتی بوی آگ میں رقص کرری تھی۔ یون محسوس ہوتا تھا بھیسے اب مما فیل کو جلنے کی عادت سی ہوگئ ہے مسے ہے ان کے دوزمرہ میں داخل ہوجگا ہے " (جهميًّا دريا صيف) اس م ون شک بہیں کہ فکراشرائی ذہیں کے ماک بس میکی فکر کا پررسجان تھی دیکھیے جووہ اس سانحہ کے وقت مختلف مذاہب کے احزا) المحمد المحدث المرائد المرائد

(جھٹا دریا ہے) فكركا طبنز اس وقت سلدرصورت اختماركرليتاس وجب ووكسى بھی اخلاقی کمزودی اسماجی برائی المینی شکستگی الحقیس متا ترکرتی ہے۔وہ مسي بھي واقعه كى روح سي من تر موتے ہيں اور بھرايين قلم كى لذك سے طینز کے وہ الفاظ صفحہ قرطاس برمنتقل کرتے ہیں، جس کوری صنے کے بعد ایک عام قاری جس کے سینے سی صاس دل سے ۔ اس کے طمنروسے متااثر ہوتے بغیر تہیں رہ سکتا۔ فسا دات کے موقعوں سرفوج یا لولیس کسی ایک طبقہ كى اگريم خيال ہو جائے تو مة صرف فسا د مجانے والوں كو اورزيون موا رقع حاصل موستة بین بلکران کی بہتوں میں ایک در مرا خون موجیں مارنے لگٹا سے ۔ فکر نے جلتے ہوئے مکانات میرج لولیس متعین کی گئی تھی ۔ ان جلیے ہوئے مكامات اوروليس كى تعينانىكاتذكره وبكرية الى -" حلتے ہوئے مكانات كادل فرىي منظرد كي لے سے ( يحسنا دريا صيع) يوليس تعييات كر دي گئي تھي " عزمن كرفكركي ميدد الزي جهال تقسيم سندك سانحركوا ورسائح بس موني داي دا تعات کوبیش کرتی ہے وہی نکر کی طنز نگاری کی اس خصرصیت کو جی بیش کرتی ج جسے سیا طعنز ، حقیقی طونز سیالغوں سے میراط نز کانام دیاج اسکرا ہے۔ D

## النفيد الكارى

معتمل اندازے اپنی میروات کو بیش کرتے ہیں۔ ال کے باس کھی بھی مِذباتیہ ۔
ہنیں ملتی وہ کہیں بھی حذبات سے مغلوب نہیں ہوتے بلکہ ال کی ہر بخری ہیں اور
اس طرح سے الی کی تنقیدوں میں بھی فکرا ور حذبہ کا برا اہی سنجھلا ہواا ور کا نسط
برتنا ہوا انداز ملت ہے۔ فکر حدور حبر حذباتی موصوحات اور موقعوں پر بھی بڑی فکر
انگیز بائیں کہنے پرقا در رہتے ہیں۔ فکرنے گوتنقید کی طرف بھی کھی سنجیدگی سے
توجہ نہیں کی لیکن حِتے کچھ ال کے تنقیدی خیالات نیتے ہیں وہ اس بات کا پرۃ
صاف طور پر دیتے ہیں کہ ال کے اندرایک اچھا لقا دجی تھی ہیں ہی اور لفت اور نوش کا ور نوش ا

تنقید کے بارے میں عام طورسے بیات دیکھی گئی ہے کہا چھے فنکا ہیں برطب نقا دہی گذریے بیں۔ گذائیۃ زما نے میں توصرف فن کاریا ادبیہ یا شاعر ہی نقا دکا منصب بھی سنجھا ہے بہورے تھے۔ اُددو تنقید کے قدیم سرمایہ پرنظر ڈالی جائے توہم دیکھتے ہیں کہ بھارے سادے کے سادے نقا دشاہم بھی تھے۔ اُددو کے قدیم اور بڑے شعرانے اپنی تنقیدی بصیرت اور تنقیدی بھی تھے۔ اُددو کے قدیم اور بڑے شعرانے اپنی تنقیدی بصیرت اور تنقیدی استعمارت اور تنقیدی بسیرت اور تنقیدی استعمارت اور تنقیدی استعمارت کا استعمارت کا بہتری میں انہوت اپنے تذکروں میں بیش کیا ہے۔ میرتفتی میرکا" نکات ہی اہمیت دکھتا ہے۔ اس طرح سے میرحس بھی اپنے تذکرے میں صحفی ادر قدرت الند قاسم اپنے تذکروں میں اور دوسرے کئی شاعرا ہے گزید ادر قدرت الند قاسم اپنے تذکروں میں اور دوسرے کئی شاعرا ہے گزید ہیں جنبوں نے اپنے تذکروں میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں جنبوں نے اپنے تذکروں میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں جنبوں نے اپنے تذکروں میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں جنبوں نے اپنے تذکروں میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں جنبوں نے اپنے تذکروں میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں جنبوں نے اپنے تذکروں میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں ایسے تنقیدی صنعور کا ثبوت دیا ہے۔

14.

أردد تنقدكا مبيد عبد بعي اليسه بى شاع نقا دول كى تنقيدى الاوشول كانتيجرب - محميلي أزاد كي"أب عات "اورالطا ف حسين عالى كالمقدمة تنعروشا عرى اورشلي كي شعر العجم" السي كما بين بي جو تنقيد كي " شکسالیں سی ماسکتی ہیں ۔ان کما وں مسے آردو تنقد کا عہد زری شروع مر الرصد فاص طور يرالطاف حين عالى تو عديد ارد و تنقيد كي"با واأدم" سيحيد ما سيخة بين مرجوده دورس مي كي شاعراليد بن فيهول في ان نفدى عدلا حيتوں كى وحرب اددوتفيرس الهم مقام بنايا ہے۔ جيسے فراق كوركهيدي ، ولا اكثر وزيراً غا ، خليل الرحمل الطلي است ردار عبفري ، واكثر وحدافتر المتشام شين اسيطره بعن اورنام بعي طنة بيا-اردو کے بعق در سرے سرمرا وردہ نقاد السے می بی جوبہ حقیت ت عرمے بہت زیا دہ معردف بہن ہی دیکن دہ بھی شعر کہتے ہیں۔جیسے آل سرور، مجنول گورکد اوری ، نبیاتر فتح نوری - ڈاکٹر خورشدالاسلام کلرالفت اجده داكر مسعود عبنين خال اور داكم مغنى تبسم وغيره- بهال تمام فامول کے اظہارے مقصوریہ ہے کہ اچھافن کا رعام ماریراجیمانقادیمی ہوتا ہے۔ فكريجي ستاعرا ورانشا مردازين اس وحبرسه ان كي تنفيد يهي اكس خاس كرا في اوروزن ركفي سبع- ان كي تنقيدون من ائم تنقيدي سعور الماتع. فكرف ادب لطيف لا بمورس وقتاً فوقها يجن تنقيدي حيالات كا اطمادكما بعاس من السي تنقيدي بهي ملي بي جس من تنقيدي ليسبرت اورا عمدال بھی باما جا تاہے۔ اس زمانے کے حالات کودیکھنے ہوتے۔ اورخود فكركى عمرا دران كے رجحانات كوسامنے ركھتے ہوسے اس يات بد

جرت يوقى م ك فكاس زمان يرا ي كيرى تنقيدى فكر ركفة تفي فكر في من زماف من مي معندي معناسي الحصة بين - يدود زما يزي اكريم ويزكو لميك كهاجارا تقا اورسرجين كرسواط حارط تقارأ ذادشاعرى متواشاوي كابول ما لا تضا ورني بات كهتا اور عدت بيا كرفات ميا جها جا را تفا ليكن أكس وقت بھی جمکہ فکرخور آتش سے برے تھے اوران کے ایک فرح سے منفوان شباب كاذ ما مذعفا - الصع مي برنتي بارت الجيمي معلوم أو في به اورن في اور ميرت كے شوق ميں ہرا صول اور ہر صابط كورالائے طاق ركي دين كونى معولی بات نہیں ہواکرتی ۔ لیکن فکراس نما نے میں بی بڑی فکر لکھے تھے۔ ادرا عندال وتباذل كي الجميت كوبرى شديت معنى سيعسوس كرتے تھے۔ وہ عدت كيشوق من مدسے گزرجانے والوں برنت كرتے ہوئے لكھتے ہى . "اساوب من نياس بدا بورا - معد رجما نات بدل سم ہیں۔ زادیے مدید میں قرز اکر ہے، جوانکار کرے دہ مجرم ليكن مات كرنے كے طور طريقے تو دھنگ كے بيل -مصر عول كى جور تور توكسى دهب سے جول ، يرانس كرمانة كى الحيل محا ندس فى كى مدر معى كيولا نك جاؤ ( ما منا مرا دب لطيف لا بوريم مرسلكم ويا) اس سلط من آم ميل كرفكر بهي بنات بن كربيريات من احتدال و توازن كتنا صرورى مع - فكرحدت كومى بيندكرت الدرابهام كى المعيت كو بجى سجيت بى - ليكى ال ك نزديك فن كاركاكام اور فاص طور برايك الص فر کارکاکا م سے کہ وہ ہر جگر اور برصورے فن توافران سے کام لے۔

ادب میں ایسی جدت پیداکرنا جوصرف جدت برائے جدت کی تعریفیاں آئے جس سے فن گوفائدہ مین چیف کے بجائے نقصال بہنچ جائے ۔ فکر کے نزدیک بے معنی حرکت ہے اور اس کو وہ اچھل بچھا ند کا نام دیتے ہیں ۔ ادب میں ایسی اچھل بچھا ند کا نام دیتے ہیں ۔ ادب میں ایسی اچھل بچھا ند کا نام دیتے ہیں ۔ ادب میں ایسی اچھل بچھا ند کو ایس خوص سے بچس ٹین فن کی حدیں بھی کے مطابق کی مدیں اہمال سے جا ابہام میں بھی ایک حدیمونا صروری ہے ۔ ورنہ ابہام کی حدیں اہمال سے جا ملی ہیں اور این تنظیم کی ایمیت کودا منے میں اور این تنظیم کی ایمیت کودا منے کرتے ہیں اور این تنظیم کی مدین اور این تنظیم کی ایمیت کودا منے کرتے ہیں اور این تنظیم کی ایمیت کودا منے میں کرتے ہیں اور این تنظیم کی مدین اور این تنظیم کی کرتے ہیں اور این تنظیم کرتے ہیں اور این تنظیم کی کرتے ہیں اور این تنظیم کی کرتے ہیں اور این تنظیم کی کرتے ہیں اور این کرتے ہیں کرتے ہیں اور این کرتے ہیں کرت

"العظیروه ابها مرکا بھیڑا سکھنے میں ہی نہیں آبایی ابہام کو چوڈھیل دی گئی ہے تمام مال سے جا بھنا یا نقاب پوستی آرٹ کی جان ہے، لیکی ایسا بھی کیا کہ نقاب ہی نقاب رہ جائے اور جا ان نقاب غائب غائب کا گئے ہے۔ "

(مامنامہ ادب لطبیف لاہور تمبر سکا ہو ما کی درج بھی وہ ادب میں سماجی مقیقت نگاری کو صروری اور لازمی سمجھتے ہیں اور رہے ہیں وہ ادب ہیں سماجی سمقیقت نگاری کو صروری اور لازمی سمجھتے ہیں اور رہے حسوس کرتے ہیں کہ ادب کا سماج میں ایک اہم سمقام ہے اورادیب کا کام صرف اپنی ذات کی نیا ہی میں گر رمہنا اجھا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی ذات سے باہر اگر فارجی ذندگی کو د سکھنا بھی صروری ہے اور فارجی دنیا کے بیے اس کی بھلائی کے لیے ہی کو د سکھنا بھی صروری ہے اور فارجی دنیا کے بیے اس کی بھلائی کے لیے ہی اس کی تر داری ہے اور فارجی دنیا ہے جہ دور میں ہر زمانے میں ذندگی اس کی تر داری ہے کام کرتا بھی لازمی ہے۔ ہیر دور میں ہر زمانے میں ذرکی کے ہم موڑ رہے اور فاری کی جو اسے وراکرنا جا ہمے۔

ليكي فكران اديول مي سے نہيں ہي جو صرف نده بازى كو صروري محصے ہيں بلدوہ ادبی قدروں کو بھی ملحوظ رکھنے مرزور دیتے ہیں۔ فکرا ال دسول میں سے نہیں ہیں ۔ جوزندگی کے مطالبات کوبیش کرنے میں ادب کے مطالبات سے مخرف ہونے مااسے نظرا زراز کرنے کومنروری سمجھتے ہیں بلکہ فکرا دب کی قدر وتعمت كوجعي برقرار وقائم وكمصف برزور ديقين اورسائق بي اديمول اور شاعروں سے بیکھی مطالبہ کرتے ہیں کہ دہ زندگی کے مسائل اور زندگی کو مجھا ين المين أوكر قلم مع كام لين - وه سند ٢٥ ١٩ عين حربي ومستاك ين مناع مورس تق قتل و فارت گری کا بو بازارگرم تفاا در انسانیت کی مِنْ اور مبین تذلیل موری بھی۔ اس کی طرف ادیوں کو منز مرکزتے موسے نعقدى مصمول تخل كسترارة مي ايك علم يون عصف بي-" سندوستال أربط ا درادب سعة عجر لويد مهند وسماله ا خلاق و تهذب كاكبواده ، مندوستان لطافت ونكبت كالجم مندوستان ندمیب کی لاش کوانجش دسے کرخول کی ہولی کھیلتا را اور مم جب رہے - ہمارے قلم مرمبرس ملی بن ا خرکموں ، کس لیے ، کیا اس لیے کہ ہماری لخاموشی ستقیل کی خوف ناک تعمیر میں مصد ہے کیا اس کیے کہ ہما رسے سامنے برمیوں کی سیبنہ کاری کی ایانت ہوکیا آپ نہیں جانعے کہ یہ خاموشی ہما رہے نیئے فن ا ورادب سے رواز پند کردی ہے " ( ابنا برا در لطیف لا بورستیر واکتوترمی کم صکا)

فرکاے کہا کریے فاعوش ہمارے شے فن کا زدروازہ بندکردی ہے۔ ان کے كريسة تنقيدى متعوركو ظا پر كرياسه - فكريه مات كوما يردى شديت سے موس كرت إن الدين من موهنوعات في خيالات شي احد ف زملت كم نية حالات كم مطابق آق بن - إصل من ميافي، نني زند كى كي نادي كى طرف ا در ف مالات كى طرف امثاره كرتاب اور حقيقت برسع كم ا دریه میں نیا ہیں اور نئی حد تعمی حقیقی معنوں میں اس وقت اہمیت رکھتی ہیں۔ کہ مینی بات کہنے کے لیے نئے وا قعات کربہان کرنے کے لیئے زندگی کے سے مسائل کومیش کرنے کے لیے وجود میں آیس ۔ فن میں سنتے بحراول اور نیاین کا يهي مفهوم المميت ركهات وريزن مي نياين صرف في ين يايان مشراب کونے سمانے مل استی کرنے کے لیے اگر ہوتھ کو فی اہمیت نہیں رکھت اصل میں نئی بات منی چیزی ادر سنے حالات می نیافن بیدا کرتے ہیں۔ فکر ف اس اہم تمای اے کی طرف اشارہ کرکے اپنی تنقیبی این نظری کا بنوست

(ا بيزا در ادب لطيف لاميور عولاني ميريم ويد)

اس طرح سے فکرنے اپنے بعق دوسرے مضامین میں ہمی اپنے واضح تنقیدی شعور کا تبویہ، دیا ہے۔ گوان کے تنقیدی مضامین کی ہمیت کے اعتبارے کم بہ لیکن کی فیدے کے اعتبارے کم بہ لیکن کی فیدے کے اعتبارے کم بہ لیکن کی فیدے کے اعتبارے اور میں کی انجمیت سے افکار بہ میں کیا جا اسکتا۔ اور میں کی فیدی ہوتا ہے کہ تنقیری ما دہ ہج فکر میں ہوجود تقاا در اس خا استریس ہے گاری اس ہے کہ تنقیری اور بھی اکراس کو محمور ہی سی ہوا دی جاتی قویہ تھی اکراس شعلہ ہن کے تعبر ملک اعتبار اور بھی ایک شعلہ ہن کے تعبر ملک اعتبار اور بھی اور دی کا در بہت ممکن تھا کہ اس شعلہ کی فرا وائی سے اردو کا "الیوان تنقید" اور بھی جاری کے معمور کی ان تنقید کی فرا وائی سے اردو کا "الیوان تنقید" اور بھی جاری کے معمور کی ان تنقید کی در اور کی بی سیم بر برین کھا مرجوا گئے۔ معمور کا ان تنقید کی در اور کی بی سیم برین کھا مرجوا گئے۔

## 6560

اُردو میں طنز ومزل کو فروغ دینے میں کالم نویسی کو بڑا دخل صاصل ا سے کالم نویسی کارواج اردوصی فت میں اود حدیثے سے باقا عدہ طور پر شروع ہوتا ہے ۔ اود حدیثے سے بہت پہلے اگردوصی فت کے آغازہی سیطنز یہ کالم لکھے جاتے رہے ہیں ۔ اُردو اخرار "جسے مولان محرصین اُزاد کے والد مولان محربا قراس میں ا سے لکالا کرتے تھے ۔ اس میں بھی طنز کی جھلکیا اور مزاح کے میٹنارے کہیں کہیں اور کھی کھی نظراً جایا کرتے ہیں۔ اُردوا مرا کی خصوصیت کے بارے میں مصفقت اور کھی کھی نظراً جایا کرتے ہیں۔ اُردوا مرا کی خصوصیت کے بارے میں مصفقت

"اس اخبارس انگریزی عملداری پرسنجیده تنقید کی جاتی تھی جر بعض اوقات طفنز کی صورت اختیار کرلیتی تھی جس سے اس

(اردوصها فت ازبررشکیب مسال) دیکرچقیقی معتول میں طونز و مزاح کا انازار دوصها فت میں اود هرینی می

سے ہوتا ہے۔ اود حریث کے سب بی لکھنے والے اس زمانے کے جوٹی کے اہل قلم رہے ہیں جن میں لعبین نے بیر میں ار دوا دب کے طعنز ومزاح کونی بلندیوں سے آسشنا كيا - ان ميں خاص طور پيمنتني سجا دحسين ، سير جيراً زاد ۽ رتن نائقة سرشار ۽ اکبراله آباد جوالايرشا دبرق، عيرالغفورشهبار، محفوظ على برايين قابل ذكريس - الن س سے اكثر متعلى طوريرا ورسلسل ا دوه يخ من لكھتے ہے ہیں بعین توالیے بھی رہے ہیں جو ادده سنح كيستقل كالم تحداث نامول سے لكھت رسيے- ال ميں خاص طور سريسة محدازاد، محفوظ بلابرني فابل ذكريس- اوده ينح كى سردايت اردوصي فنت سي اتى مقبول ہوی کہ آج تک اِس کاسلسلہ حل را ہے۔ ایک اور مات جو اُردوا خیاروں کی كالم نوليسي مين الجميين وكحفتي ہے وہ يہ كربيط نز و مزاح كے كالم نگار سمينشري يوتي کے ادب اور متماع رہے ہیں ۔ بعض وقت توابسا بھی ہواہ سے کہتمام صحافتی کالموں میں صرف طننز دمزاح کا کالم ہی ا دبی رہاہے۔ اورائع بھی عام طور مرصحافی خسٹرکی کواد بے رنگی کو کم کرنے کے لیے اوپی حیاشتی ورنگینی پیدا کرنے کے لیے طین ومزاع کا يهي كالمرتسكين دل وجال مواكرما يه-

الدوا خیارول کی طنز بیر کالم نگاری کی تا ریخ کا جائزہ لیا جائے توبہ
بات صاف طور پر بمایاں ہواتی ہے کہ اُردو کے برٹ اہم اورا چھے ادب بھی عام
طور پر اس سے مندلک رہے ہیں۔ اودھ پنج کے بعد جوا خیا راروہ صحافت بلکہ اُردو
اور بیں بھی اہمیت رکھتا ہے وہ" الہلال "ہے۔ جس ایس مولا تا ابوائکل م آزاد
جسے جلیل انقدرا دیں۔" افکاروا جا اورٹ "کے نام سیستنقل طور پر ایک کالم الکھا
مرتے ہے۔ یہ طنز و مزاع کا کالم آج بھی اُردو طفر ومزاح کا افتحار کہا جا سکتا
سے۔ بعد میں اس سما کم کو مولا نا غلام رسول مہر جسے ملند رابی اورب ایکھتے رہے۔

" افكارو حواديث كابيرنام وتنام مقبول مواكر حيب" زمين دار لا موسي منطف لكا تواس مي ي افكارد جوادم شكاكا الم سعقل طور يريكما جان لكا -زمين دار" كايبه كالم مولانا عبد المجدرسالك للحصاكرة فق - ال كى طعنزيد د مزاسي مخرى وجرسے اس كالم كوبہت زياده مقبوليت واصل موى يسمة ، ۱۹۲۷ء إلى حب مولانا عيد المجيد ما لك زهندار مع علهون موسكة الراهلة تنكف لگا تواپینے ساتھ ہے كالم بعین ا فكارو وادىن بھی ساتھ لے كيے اور اپ مستقل طوريرا نقلاب مين افكار والاكالم جيئية دكايس زمانين نقلاب كالرماقا اس زمائے میں مولانا جراغ حس مسرت " ننی دنیا " بنو کلکته مے نکلا کرنا کھا اس میں فکا ہی کالے "کولمیس" کے نام سے لکھنے لئے۔ عصریب وہ بنجا ب کئے اور زعین دارسے دابست مو گئے توانھوں نے" سندباد جہازی" کے فرعنی نام سے ايك فكابي كالم لكيمًا متروع كيا-بعدي جب" احسان" نيكين لكًا تووه سناياً جہازی ہی کے تا مسے کا کم لکھتے رہے۔ مولانا چراع حس حسرت ان اخبار اللہ علادہ" شہراز" "بنجابت" "مها جر" "امروز نواسے وقت" بن من الله الله الما كالم الما كرتے تھے۔ فكارسي كالم كوا حيازي مقام يختف بين محرعلى جوم كالمفار" بمدرد" مجهی بری اہمیت رکھتاہے۔ اس میں وہ اور بھی طنیز دمزاج کے تیر برساتے تحقيه إورسيد محقوظ على مدا بعي في على اس من الجهاكرية عقف ملطان حدرهون "مميون"كينام سع ممدردس طنزومزاح كاكالم الك مدت مك المحقة طینز وسر اح کے کا لم کے ذریعہ جن ادبیوں نے طینز ومزاح کی روا۔ كا مرحم مواسف من الم حصيرا والماسي - الناس مولانا عديرالما حدوريا بادى، قاصنی حدرالعفور داوا ن سنگھ مفتون ، دےکشی حدر آبادی کے نام خاص فور يمقابل ذكر إلى يدد لا ما عبدالها جد درما ما دى است اخبار" صدق " من آج تك بھی سیجی با تیں" کے نام سے اینا طینز ومزاح کاکالم لکھتے ہیں۔طینز دمزاح كے كالم وليوں ميں مجيدلا ہورى كا" منكدان "كھى برطى المبيت ركھتا ہے۔ احدنديم قاسمي عنقا "كے نام سے لا بورسے نكليے والے احبارا مروز مل حرف وحكابيت المحاطسزيركالم نكها كرية عقه معروف اورابهم ادبيون بيرادبب طينز دمزاح كاكالم لتحصير رسط بين ال مي منه كت تها نوى اورابن النشاء بير دونوں اخیار" جنگ" میں فیکایس کالم تشخصے السے ہیں۔ جنگ سے ایک اورمشہور ومعروف ادبيب حوكالم نوس كے سلسلے ميں وابستر رہے ہيں الناس ايرا ہم حليس كانام بهي ها ص طوريرقابل ذكرب - انتظار حيين أفاق" اخيارس فكابي كالم ا کے عرصہ مک لکھنے رہے۔ صدراً با دسے نکلنے والے دوزنا مرساست من شہور بتناع رشا برصديقي "كوم كي"ك نام سے طينزيه ومزاحيه كالم" شيشه وتعيشه" لكھا كرتے تھے بٹنا برصدلقى كے انتقال كے بعداس كالم كومشبورطننز ومزاح الگار محیتی حسین یا برزی سے لکھ رہے ہیں۔ روزنا مرسنائے دکن میں بھی "رمنا و را ہرو"کے نام سے فکا میں کالم لکھا جاتا تھا۔ اس طرح حیدرآیادی کے ایک ور روزنا مرا نظار سے میں مک بار سے نا سے فکا بی کا لم تھیسا را ہے۔ روز مامنصف میں ف كالم تجينيا بيد سطح مرفقة دار المرزي أوز خواجراح مرعباس" أزاد قلي ك نام ي آ حرى صفحرلكها كرتے ميں - ببنكلورسے ليكلنے والے روزنا مر نتيمن

جھیستا رہتا ہے۔ ساگر عیز گور کھا روز نامریر تا ب میں گے۔ شب طنزیه کالم تحرمیکرتے تھے۔ نانک چند ناز، نصراللہ خاں عزیز، سیدنجیجین، مبرمطفراحیانی ، حی نظامی ، قمرا جنالوی ، وقارا نیالوی اورسید حبیب کے نام كالم نولييول كى حيثيت سے المميت كے حامل ہيں ۔ روز نامرسياست (يو.ي) مين سيد خبيب طهز بيرومز احير كالم" راز دنياز لكهاكرت تهد ور ملت "مين قمر ا جنالوی" کاروان استمی"کے نام سے کالم میکا کرتے تھے۔ محمود سلطان روزنامہ "ا تجام " من برق وبشرر" محاكالم تخرركرتي بن - دنبيرا ورمسا فركي" چشكيال" ملاب كے صحافتى كالموں ميں طنز ومزاح كے مواقع فراہم كرتے تھے۔ اس طرح اُردد التبارات مين طونز ومزاح كيم كالم بمعيشه شريك ربيه-أرد و کے طعنز بیرو مزاحیہ کالم نگاروں میں فکرتونسوی اینا ایک الگ منفردا درممتا زمقام ركھتے ہیں۔ شایدارد وصحافت كی تا ریخ میں ایسی مثال مشكل بى سے ملے كى كه كونى كالم نكاراپنے كالم كولييں سال كم مسلسل كھيا ر طہور مات خود فکر کوار در کے کالن نگاروں میں امتیا ذی مقام بخشنے کے لیے كا فى ب - فكررون مرملات سند ١٩٥٥ء سے وابسة ہيں - ملاب وہلى حدرآباد عالندهمرا درلندن سے ایک ہی انتظامیے کے تحت نکلناہے۔ ملاہ بین فکر تونسوی کا طنیزیدا ور مزاحبه کالم" بهانه کے چیل "سنه ۱۹۵۵ء سے آج کی جیب م باسه ال علي سالوں ميں فكرنے كم وينيش جي ميزار كالم لكرة الے إن اور إن كالم ك دريد الحفول نے يو كھريمي لھائے وہ اين جمامت كے اعتبار سے اتنا وقیع اورقابل توجرین جا ہے کہ جربات فراق گورکھ لام ی نے" سٹرد کی ناول نكارى "كے يا رہے ييں أي تقى وہ فكرير تھى بورى طرح صادق آئى ہے فراق نے سرری ناول نگا ری کے بارے میں لکھا تھاکہ۔۔"ان کے نا ولوں کی تعلا

اتنی ہے کہ وہ نواہ می کا دھیر ہی سہی لیکی اس کوایک بار محفظک کرور کچھنا پڑتا ہے " فکر کی کالم نگاری کا بھی ہی حال سے - البنة بيمٹى کا دھير تہيں بلكر بيطنز ومزاح كا"كوه بماله"م - يابول كبهر يسجة كه بيرطينز دمزاح كي تيرد تيركا ده شان دار" مخزن حرب " معے جس میں سماجی ناالضانی ،سماجی اصلاح ، ملک کی فد انسان اورانسانیت کی خدمت اور ان کی مدا فعدت کے لیے ہتھار جمع کیے ہیں۔ فكرنے شاعرى صرف اس بنا برترك كى تھى كەرە جىساكداس سے يہد ذكراً چكاہدے ۔ شاعرى كے دائن كواينے خيالات كے اظہار كے ليے تمك تحسون كررسے تھے اور وہ يہ بھي جاستے تھے كہ غم ذات كى كوئى برجھا يس بھي ال كے زورِقلم بربن برائے یا ہے۔ اس وجہ سے وہ شاعری ترک کرکے نیز کی طرف متوجر بہوئے ۔ مقیقت بیر سے کہ جن اسباب کی بنا بیر شاعری انصول نے ترک کی وہ ندات خودقابل احترام ہے۔ فکر کا پر جذب کروہ سٹا عری کرتے ہوئے انسان اور انسانیت کی جلسی جاہے اورجتی کہ وہ جا ہے ہیں خد ہیں کرسکتے۔ بیرایک الیبی بات سے جوبرای اہمیت رکھتی ہے۔ فدرت كا تنااورالسا جذبه بعنرشديد فلوص كے ممكن نہيں ہے۔ فلوص عفرب ہے جوفكركي كالم أويسي كاامتيازي وصف عيم - بستيفنن ميكاك ترمزاح كے بارہے ميں كہاتھا "مزاح كيا ہے يہ زندكيوں كى نامجواديوں كى اسس ممدر دانتر شعور کانام ہے جی کا فن کا راندا ظہار ہوجائے "اصل لی ب بات صرف مزاح ہی تک محدود نہیں سے طنزر تھی اوری طرح صا دق آتی ہے۔ طنز میں بھی ذند کی کی نا ہمواراوں کاشعورصروری اورلازی میونا بھے اور طنزيں عام طور ميمزاح شامل رجماہے - اس لحاظ سے بھي مزاح كوطنز

سے اور طمنز کو مزاع سے الگ تہیں کیا جاسکتا فکرے یا من بھی طنز کے ساتھ مزاع کا لازمی طور برعنصر مثبا مل رستا ہے۔ اس لیے فکرے طرز میں وہ زیزای نہیں ملتی جوسولف کے یاس ملتی ہے۔ فکرانسان سے ملک وقوم سے ملک حیت مفضی ہیں اوران کے طعنز بیں صرف تخریب بی کا مبذبہ ہوتا بلکم تنتمير كى لكى بھى صاف طور بريمايال رستى ہے۔ دہ صرف ان ہى جيزول كوختم كردمنا عامية بن جوما لكل از كاررفتة موهكي بن اورس كو بدل بغيرسماج اور ملک کی اصلاح نہیں موسکتی ۔ یہی ہمدردی ہے جو فکر کے طعنز کو فن کاری مين تبديل كرتى الله و فكرف جيساكه كها جا جكام الله كمات مك چه بزادكا لم لكه ولا له بين اوران بن سے صرف بيس كيس كا نتخاب استارياكك بك سيربيزنة ناسنه ١٩٤٥ء مين جيمايًا عقامة حالانكمرا أكراب نك فكرك كالمول كو اس طرح كمآ بي تشكل ميس حيها يا جامًا توابسي كمرازكم دوسوكمًا بين شائع بوسكيًّ تھیں ۔ گو میرانتخاب بھی فکر کی طنزنگاری برکسی حدثک روشتی ڈالینے کے لیے کا فی ہے ۔ یہاں اس بات کا ذکرصروری معلوم ہوتا ہے کہ فکر ملاب سے وابستہ ہوسنے سے بہلے بھی کالم نوٹسی کرتے رہے ہیں بلکہ یہ کہا جاسکتا سے کہ کالم نویسی کا غازسنہ ۱۹۵۳ء میں ہوتا ہے۔ فکر کمپونسط بار ی كاروزنامه" منيارمانة "(بنخاب) كے ليے ايك كالم تكھا كرتے تھے۔ اور شا پراس کی ہے انتہا مقبولیت کا ملتج سے کر بعد میں جب نبا زمانہ بند سجا ترملاب نے فکر کواپینے اخبار میں کالم نویسی کے لیے مروکیا ۔ فکر کے کالم آج کی خبر"کو جومقبولیت اورنتهرت حاصل موی تھی اس کی تفصیل انھوں نے راتم اليروف كواين ايك خطيس بيل الكهي سع -

"سنه ۱۹۵۷ء میں کمیونسط پارٹی نے ابنا روزنامہ" نیا زمانه "جالندهرسے متروع کیا تو پارٹی کے عکم پر ہیہاں بلالیا گیا اور نیا ذمانہ میں پہلی مرتبع طننزیہ کالم آج کی نوبر کے عنوال کے بخت روز آنہ لکھا امتر درع کیا جو ہے حد مقبول عوام وخواص ہوگیا اور پنجاب اور دملی کے اخبار د بیں ایک نیا دھماکہ نابت ہوا "

(خطربه نام را قم از فکرتونسوی) فكرك اس بيان سے بير مات صماف طور ير واختى بردى - بے كراج كى خبركى كاميا يى بى كى بناير فكركو اليب فيداينا لين كى كوستنس كى - اس بات كا ایک اور تبوت بربھی ہے کہ فکرکے الاب سے والبتہ ہونے سے سے لعفن موسے كالم نوليس لليب بن طنز ومزاح كے كالم كولكهاكرتے تھے . حصير مام 196 من کوئی تیراداز تھے جو تیریم کش کے نام سے کام لکھا کرتے تھے ١٠ کے لور بحول ودكانية كي الم سع وطنزيه كالم تقاس كوكون باغبان عقيم وتريركيا تے تھے ، باغبان کے بعدسنہ ۵ 19 مرکے تمن جاراتبدائی مہدیوں میں ستیا داری نوک جبونک کے ای سے کالم مکھاکرتے سے سین ان کا کموں کروہ مقبولیت ماسل بیں موتی موتج با نے حیلکوں کو ماسس ہے . فكر كي طنغ ومزاح كالحرك ال كالتسان ا ورانسانيت سے بمدردى كا جذبیے . وہ مرف مندوستان کی سے محبت مہیں کرتے ہندوسان ہی کی مبهتری منیں چاہتے بلکہ ان کے بیش نظر مجموعی طور پر انسانیت کی بہتری ہوا كرتى ہے . اس طرح سے ال كا لمنز براك بين الاقوامى حيثيت احتيار

IDA

کرابینا ہے۔ ڈاکٹر دزیراً عاکے کہنے کے مطابق "مزاع ایک تومی کارنامہ۔ بعا درطعنز ایک بین الاتوا ی حیثبیت رکھنآہیںے۔

(اردوادب میں طمنز دمزاح از داکر وزیرات عاصی)

فکر کا طنیز بھی جبین الاقوا می جبین در کھتا ہے اس کا اندازہ ببیاز

کے چھلکے "کے اس انتخاب کے دیبا چہسے لگایا جا سکتا ہے جصے فکرنے خود

لکھا ہے ۔ جس میں انتخاب کے دیبا چہسے لگایا جا سکتا ہے ۔ دہ لکھتے ہیں۔

"ادر (خاکم بدہین) تو دخدا جرانسان سے بحث کی سہارالیت رہا

"ادر (خاکم بدہین) تو دخدا بھی بروگین سے کا سہارالیت رہا

ہے متنظ جب اس نے آفاق کی نخلیق کی تو اسے بہتری

ایجنٹوں کی معرفت باق عدہ استہار دیا کہ یہ میری بہتری

نخلیق ہے ۔ یہ استرف المحکوق ہے ۔ دراسویے

اگرانسان کو عطر مان لیا جائے تو اس کے اپنے اندرسے

و شنبوا تھی جا سے تھی ۔ خدا لین عرطار کو یہ کہنا برط تا کہ

میراعطربہ تربی ہے۔ (انتخاب بیاز کے جیلکے از فکر تونسوی مطبوعہ سے شکر) فکر کا بیطننز راست فدائی ذات سے تھا اب فکیے اس اس طنز کو ملاحظہ فرمایئے۔ مورہ خدا کی مخلوق برکرتے ہیں۔ یہاں ان کا طنز کچھا در

تيكها بهوا جامات

" بیسنے بیر کتاب استرف المخلوقات لیسی انسان کے مارے میں لکھی ہے۔ اور فداکے بیرو بگیند سے کا جواب دیا

ہے اور بات بیرے کہ انسان استرف المخلوق سی تہیں ليا بهي سي عظيم بن تهين گھڻيا جي سيد سم سب انسان ا دھورے بن مضحکہ خیر میں فکرتونسوی تھی ال میں ت مل سع ا در خداکواین جس تخلیق سرنا زسیم اسم این يرسترمنده مجى بونا حاسي سمكن ہے خداكويدكمآب ميرهدك اني فلطي كالحساس بوعيلت (انتفاب سان کے حصلکے از فکر آوٹسوی هائے) اس طرح فكر حداا ورانسان دونون مياتنا كهرا اورتسكها طنزكرت میں۔ ارتقر کولارڈ نے اس وجہ سے طینز نگا دے یار ہے میں بریات کی تھی کہ-طينه نگار كرما توزندگي بسركرنا كوني أسال يات تهي ہے۔ وہ صرورت سے زیادہ استے سا تھوں کی کمز دراوں ا در برا سول کا حساس رکھناسے اور اس احساس کوظار کیے بغیر بھی تہیں رہما۔ اس کا موقف بھانا زک ہوتا ہے مذتوره اخلاقی برتری کا دعوی کرسکتاب، اور بنی ده ریاکاب ہوتا ہے اس سے دہ دوسروں میں کمزوریا ل اورعلطیا ل د بھتا ہے اس کی مزمت کرتا ہے " (مثاير ازار كقراولار د طبع سنده!) فكركى طينز نكارى مي عفى اس مات كاشديد احساس موتاسي كه دہ کس طرع سے انسان کی کمزور دوں کوکس درجبریا ریک بلنی سے دیکھنے ہیں ا دران کمز درای کونما بال کرکے اس کوایتے طنز کا نشانہ بناتے ہیں برشاید

كية أردوطنز ومزاح يس برا محدود عنوان داسع يسرسيدا حمدفال فيلين انشائير" بحث وتكرارس كية اورانسان كي مما تلت كونمايال كرية بني. يطرس كي كية توهم كوسيه تحاشه بمنساتية بين اوركتون مع بعض انسان حين طرح درية بين ان كي نفسيات يرهي روشني لا لية بن - كنة فيض احمافين كى توجير كو بھي اپني طرف منعطف كرنے ميں كامياب رسے ہيں فيفن نے اپني نظم الحية "بين مندوسة ان كى علامى بيرطنز كيا تقا اوراس طنزك در بعير مندوستان کی معویی ہوی اور خوابیدگی تی ہوی حالت کو عصبے ورنے کی کوشش كى تقى دليكن فكرك كي كي لحاظسے اپنى يدمنفردشان ركھتے ہيں - كوال كو استغاره بناكر فكرية انساني زندكي كي تعض برطى كمز وريون اورائساني سماج كى بعض ناانصافيول بريربطى كرطى روشنى دالى سعدوه انسان دركتول بب بعص سماجی ماانصافیوں کی وجرسے جومما ثلبت پیدا موجاتی سے اس کو ابت بهر لويه طنز كانشارز بنات مردية ايك جگر يكفته بن المكتول كاسب سے برائی قسم جسے میجار میں بھی حاصل ہے عوای کول کی بھی ہوتی ہے اس قسم میں بھانت بھانت کی ذاتیں ہوتی ہیں۔ کئ یا نکل میرولتاری ہوتے ہیں کئی عرص دفيوحي رسيقة بيس - كئ يا لكل المنسادادي بونديس كئ كلركان زبينيت ركهنة بن كردوكهي، سوكهي كهاكر خلك كا كندايانى يى ليت بين اوريون سارى زندگى كاك ديتين كئ نهايت غنارك بروت بس لعني دوسرك كي كامال زبردستی جھیں کر مھاگ جانے میں - کئی برطسے و ملومبیط

مجتنع نها بين منرلف اورسكين بن كراكب كي يجهد علية دستة بين اورا عيا نكس موقع باكر عمله كرد بيته بين كني بالكل قدامت بيوست بوست بهوية اي الخفيل لا كه في الموقع بالرعمله كرد بيته بين الموقع والمراب الخفيل لا كه في الموقع والمرب تميما الموقع والمرب تميما الموقع والمرب تميما الموقع والمرب تقديم والمن الموقع والمحجود المرب تقديم والمرب الموقع والمحجود المرب الموقع والمحجود المحجود المح

( انتخاب ببازیکه چیک منت) اس طرح فکرنے سماجی زندگی اورانسان کی عالت ناریر روشی

ان کے طفر رکھ کے جردا تھے پر ہرتی زیرگری نظر کھے ہیں ان کے طفر کے جردا تھے پر ہرتی زیرگری نظر کے دو ہیں ان کے طفر کے موضوعات میں ذیدگی کا جرگوٹ اور ذیرگی کی ہر بات شامل مواکرتی ہے ۔ فکر کے طفر وفر او کی مربعی ایک خصوصیت ہے کہ دائیمن افرادہ اور فاقدہ باتوں سے کہ دائیمن ماعظ اور فاقع کا بھی کام انجام دیتا ہے۔ لیکن واعظ اور فاقع کا بھی کام انجام دیتا ہے۔ لیکن واعظ اور فاقر تھی کار کے کا کموں میں بڑا فرق ہوتا ہے ۔ واعظ اور کر کے فائوش دہ کرتا ہے لیکن طفر انگار میں بھروں کی خرابیوں کی طرف ارتادہ کر کے فائوش دہ بھا تا ہے جم میکن ماتھ ہیں ہم کوائی بات برا مادہ کرتا ہے کہ مرکم کر در لیا اور فرصت کے ملے کم میں ایک ہم کر در لیا اور فرصت کے ملے کے میں اس کے بہم قبال ہو جا تھے۔ ایکن موقع ہوگارڈ اسی وجہ سے کھو ایک اور شکل ہی

ہوتا ہے بونکہ ناشح کسی اچھائی کومانیکی کوقبول کرسنے کی دعوت دبراس الي طنز لكاراين قارى كواس بات بمارا ده کرتا سے کہ دہ دوسرے او مبول میں جر کے دوری موتی سے اس کی نامت کرے "

(سمائر" ازاري اولارد صل)

اس معال العلادة على والمعالية والمعالية والمالية میں قاری سر تھے اوی کر اے کہیں طنز دیارے مذمت میں ساتھ دیتے سے اس کا ہمرسا تھ مونکا نہ برا حلے ۔ کیونکہ طنز فکا رکا نشارہ صرف معمولی زورفيراع عي دى بس بر اكرية فكربط يوسد المدارك إدرا وي وسيف معساير فائت محفيتن عجاتي على كرفراين ممت كے دوران ملى مرك ي مخصيق العنى وزيرول كوهي بنيل تقور تها ده الك جله مختلف وزر ول کے بارے میں سکھتے ہوئے مستحق کو نے کھ طنز کر کئے ہیں . یہ وہ ندما مذعها جيكه مرادي دليها في الال بها ورشامترى ا ورعكبيون وام تحتلف وزارتوں کے فلم وال سنوط کے تاہ ۔ یہ ایک اور سے میں

" يهي سالدي مترق مرادحي ديساني كي سيد ال مل كرش مراری والی کوئی بات تہیں سے مقلاً اگران کے منہ بر بالشرى د كه دى جاسة توما رى سلما لا فركهاك جاس اورهم ماسعالل بها درت استرئيس دماتترى قردراهی بین کیونکہ کی شامتر ارام الحصی دیکی کرکسی نعفے با لمواکا تصور اُسکتاب مریر خوال نہیں آنا کر شامبری جی نیپال کے جنگلوں ہیں جاکر شیر کا ترکار کرڈ الیں گئے مشری جبکہ جیون رام کے بارے میں کہا اُکیا تھاکہ دہ سرارے جبکہ کے جیون اُدھالہ ہیں لیکن ان بین اور سما راجگ پردشیال ہے کہ جو اُل کا دیلے جیوں اس اعتبار سے ان کا نام "بھا ٹرا بڑھوان رام ہو تا بھا ہیں تھا۔"

(انتخاب ساز کے تھلکے صافع)

یوں فکر تو سنوی کا فلم ہر ایک کے بارے ہیں بڑی ہے با کی سے
جلاتہ ہے اور وہ اپنے طفر و مزاح کا سمریہ ہے دریخ اور بڑی جرا رہ کے
ساعقد استعمال کرتے ہیں - فکر اپنی کہری لھا رہ سے کا م لے کر چھوٹی
حجوثی با توں سے جس طرح بڑے نہ آئے افذکر نے بیں اور انسان جس طرح
سے نا الفعا فیوں کا شکار ہوتا ہے اس کا ذکر لعیق وقت برد سے ہی برد سے
بی برخی خوبی سے کرتے ہیں - وہ المیرول اور عزیدوں میں المیرول کوچ
ہر طرح سے سہولتیں ما صل ہیں اور عزیب جس حانت میں دہتے ہیں اس کی طرف ہو تھیں اس کی طرف ہوتے کا ذکر کرتے ہوئے نے امیرول کی احادث بی دہتے ہیں اس

"جوت ایک اور مناق بھی کرتے ہیں بھتے عزیب لوگ

لوگ جب ایخیس آنا دکریمینیک دیتے ہی آدعز میں لوگ انہیں بہن لیتے ہیں۔ انسان نے مب بوتا ایجا دکیا تھاتو وہ اس قسم کے مذاق کا آدی نہیں تھا "

(انتجاب مازكر فحفظ مريده) فكر كى طنز الكاد الاسيميد التفي كمرا ورقليل منوسته الل كدان س ان کے طعنہ: کی وسمت کا ور بھر کمری کا ندازہ لیکا مشکل ہی تہیں نا ممکن ہی بندوايك اليها طفير نكار حواب ألك ميزارون كالم مرارول محتوانات مكھ ميكا ہواى كى طمنة لكارى كو جيندا يك تمولۇل سے ظلا سركدنا بنراس كے طمنتر کے سمائق الصاف کرناہے اور نری اس کے طونز کی نمائندگی سمکی ہے فکر اب كريائ براركالم الموريكي أن اوران كالمول من سندوستان كى زندكى كا ہردخ ہندوستانی سماج کی کمزوریاں، مندوستان کی سے اسی زندگی کے يرس وهم اوران كي كوما تايال وسماجي زندگي كابسردرخ اوراس كي سرا سيال ماشي زندهی کے نشیب وفراز اور اس کی نا برابریاں ، مذہبی زندگی اور اس کی روابت پی سنتیال ۱۱ و بی زند کی اور دون ونها کی بے اوبھاں غرعن ہے کہ کون سا ایسا السما موصوع عصبهال فكرك وللمراء اليف توك قلم سان الشرزي تهال كان نكر فكررسا النسان مبندوستان اورم ندوستانی زندگی ، انسان اورانسانیت ہے مجمعیر مسائل کو مذہبرف ان کی ساری مجمعیر تا کے ساتھ ایک کرتی ہے بلکہ ا ن کے علی اور ان کی طرف متو جہ ہونے کی صرورت کو بھی دا صبح کرتی ہے۔ فكركأ فلم جن تيزي سے، جن تبز دفياً ريسے ا درجن انہماكت

بجين سال سعر على أرا بصوه فوداس بات كا بحكم ترتي شوب سے كرفكر انساني

انسانی مسائل سے کتنی دل جبی رکھتے ہیں اورانسانی خدمت کاکیسا شدید اور پاکیزہ عذریان کے اندا کام کررہ ہے۔ الی بیس سالوں ہیں جو ہزاروں صفحات لکھے ہیں ان کی ایک اہم اورا تمیازی خصوصیت یہ جبی دہی ہے کہ ان کے طنز ہیں معیار کی سکسا نیت ملتی ہے۔ اردو کے مشہوروم قبط افسان نگاروا جندرسنگھ بریری نے داقع الحرف کومبی میں ایک ملاقات

کے دوران بنایاکہ۔

فكرك طنز ومزاح مس جومعيارى كيسانيت ملتى سعوه حيرت ناك يات سے اوربد بسرال فلم كيس كى بات بيس بے کہ دہ اول سلسل ملھے ہوئے ایف معارکواس فوی سے اسکا حققت توبيب كذكرى كالم فكارى اتنى وسعت ركعتى مجا وراس بي اتنا تنوعب كفودان كحياك شقل مقاله كم مزدرت سع حبياكه اويظا بركواكيات فكرف ابتك كونى في مراركا فراين قلم كاسياسى معنوركيم من اس كالما تقويد بات بھی لکھی گئی ہے کہ ال کے طینز ومزاح کے کالم "بیازکے حیلکے" کال ایک ہی انتخاب جھیاہے۔ فکر اگرائینے ال کالموں کو کمانی صورت دیتے تو السيدانتخاب كي كوئي دوسوكما بين صرف كالمول كم انتخاب يى كى ادودطور ومزاح بس اضا فرکا باعث ہوتیں۔ لیکی فکرصرف مکھناہی مبلنتے ہیں اپنی كوئى چرز چھيانے يا طبع كردانے كے حركت من البين آئے۔ اس مات بم اندازه لكاسطة بن كرده فوريندي كي فونين و محد - غون كربه بات ال كى كالم نكارى أورال كى طنز لكارى مورف مرف صادق أتى سفيد جاسي اس بحريدان كاليه

## إنشائبه تكارى

انشاكيراً دب كي يرس كي يركي دارصنت سيع يهال الشاكم سے مراد انگریزی مسف" ایس سے "سے سے ۔ ایس سے انگریزی میں مد معردف ومقبول صنف ادب سيع انشاسيراصل بين التكريزي صنف ایس سے بی کا ترجم ہے۔ خاص طور پرانشا میہ سے مراد" پرنسن ایس سے ہواکرتاہے۔ سیرصنف ادب اپنے اندرسٹری دسعتیں رکھی ہے۔ اس یں برموصنوع براظهاً رخيال كيا جاسكا سع- ايسسع كي ايك خاص حصية بربعني مواكرتى سي كراس مي ذمين كي روكو براي عمد كي سعيت كيا جاسكا-سے۔اس صنمن سی شخصی تا نزات دلی مذہات ذہن وفکر کی جولا نیاں ا احساسات كى بوقلمونى ، عزه مخد تف شخصى ارتسا مات كوييش كيا جاسكة عيد يحيريد كهاس مي كسى فا ص تسلسل دبط كى ما بندى يهى صرورى بہنس ہواکرتی ملکہ ذہرے کی روشخصی احساسات جو بھی را ہستھاتے ہیں ، انشا ميزلكاركا تلمراس داه يرطين لكناسه يهي وجرس كما نشائير كافة اور لیک سے جینا طنز ومزاح لگا دوں نے فائدہ اکھا باہے کوئی دوسری

صنف كاابل فلم شايدسي اس سے أننا فائده الحفاما مو . اردويس تؤرركها جاسكتاب كرانشا زلكار حقيقي عنول بس صرف طنس ومزاح نگارسی بس كرد مكسنجده لكھنے والوں مس كم ازكم اردوا دب من اس نف ادب کی طرف حبسی کرمیا ہے تو جرانہیں کی بااس کی ایک دجربہ بھی ہوسکتی ہے سبخدہ لکھھنے والوں کے لیے دوسری اصناف ادب نے ان کی توجهاین طرف تمبذول کرا - طنز ومزاح نگاروں کیلیے چینف بھی بڑی سازگار تابت بوى كراس مي بقول يروفسسررستيره احمدصد نقى" عزل كاسااللاز المناسط التارول ، كنا يول من اس من بيت مجهدد يا جاسكتاب عيده خیالی" کی بڑی تنی کی ایش رستی سے۔ موصوع سے نہ ہیئے ہوسے او منوع سسے سلنے کی بوری اوری گنجائش رہتی ہے - بہاں اس سے مراد سے منا نامفضود ہے کہ انشائیہ نگارکسی خاص موضوع براظہار خیال کرتے ہوئے الموعنوع مع منعلی جلتی با تنس بھی ذہن میں آتی ہیں جوجہ ما نشرات سامنے آتے ہیں ا سب کودہ احاطہ تحریش لے آتاہے۔ تنکے کا ذکرکرتے ہوئے خس و خا شاک کا بران خس وخا شاک کے بیان سے جنگل و برا مان کا ذکر جنگی الكرك من نذكره سے بہار كى اگ كابيان اوربہار كى آگ سے كوہ طور كی ال توجه اوركوه طورك بباب سے تخلی خدا دندعالم اوراس طرح يولن تراى تنك سے متروع ہو کر خدا کے مہنے سکتی ہے۔ یہ لیے ربطی بالکل دیسی ہی ہوتی سے جوغزل میں متی ہے۔ لیکن جس طرح ان بے دنطیوں میں رابط سیبدا كرنے كى قدرت دكھتى ہے اس طرح انتا كيريس بھي لبطا ہرغيرشف لت با تول من گرارلط د کھانا انشائر نگاری فن کا ری پر تخصر ہونا ہے۔

جهیا کہ اور کہا جا چکا ہے طسز ومزاح نگاروں نے اس صنف انشاکیہ سے خوب خوب فائرہ اعما یا سے اوراس کو ایک نیا رنگ اور نیا روپ وہ بھی لیا دنگ روب جوسب کواین طرف متو چر کرے بخشاہے۔ فکر بھی دوسرے طونزو مزاح نگاروں کی طرح خاص طور ریایسے طینز ومزاح نگار چونٹریس اظہار خیال کرتے ہیں اس صنف ادب سے بے انتہاکام لیا ہے ۔ سی پرچھے آد ان كى كالم نكارى بويانا ول نكارى ان سيسيس اس صنف كى علوه آرا سيال ہیں۔ اس طرح فکر کو بنیا دی طور پر انشا کیے لگا رکہا جا سک آہے۔ فكرك مختلف انستاميك اب مك كمي كما بون كي شكل مي أحكمي جسے ان کی حالمید کتاب" برنام کتاب" بھی جی ف ادب کی آ ماجگاہ ہے۔ "وارنط كرفية ري" بساتوال شاستر" "جاندا وركدها"" بهم مهدوستان" بيس بيزارجراغ "أيترنيم كش" اورخدد قالى بين -خدونهال الربيد مختلف شخصية ب بخے خاسکے بن لیکن موقع لگاری اورخاکہ لگاری ہی انشانیہ لگاری سے الگ نہیں ہوتی بلکہ انشانیرنگا رہی کی ایک صورت فاکہ نگاری ہوتی ہے جب کسی خاق ستخص سے حاصل ہونے والے ستخصی تا نمات واحساسات کوایک جگہ حمع كرديا مائ توده فاكر يامرقع بي جا تابيد ودندا نشا تي نكاري ا ودخاك نگاری میں کوئی بنیا دی فرق بنیں ہے بلکہ انشاکیہ نگاری ہی کی ایک فاص صورت کوبینام دسے دیا جاتاہے۔ خدو خال میں کوئی نیرہ خامے جمع ہیں رسکی مرسب فکرکے لکھے ہوئے منين بين بلكمان بي آ عفر (٨) خلك صرف فكرن لكه بين ا ورياتي خاكر ويرو في سكھ إلى - كرش چندرن كنها لال كيوري جيريا "ك نام سے خاكر لكھام

كونشليا اشك نے طوطا كہركرا ويندرنا تھ اشك كا خاكداڑا ياہے ۔ ملونت سنگھ وا جندرسنگھ بدی کو" چلبلا" بتاتے ہیں . بلراج کول کے نزدیک پر کاش بندے "بورژوا" بین اوردی افررکے نز دیک سہیل عظیم اً با دی" بھیا" بن فکر ماری کو "دایرتا" تابت کرنا چاہتے ہی اور فکرکے نز دبک احمد ندیم قاسمی" بیرزا دہ ہیں كنها لال كيوركو فكر"مسيخ ا"كهركر جر"ات بن - بلونت سنكه كو" جنكا" يعنى جنكا «اكو ہے مناسبت بیداکرکے ان کے سردار ہونے بیرطننز کرتے ہیں - مخنور جالندهری كوفكران كے نام كى مناسبت سے متوالا" ہى كہركريكارنا منرورى مجھتے ہيں اورسا حرلدهما نوی کوایک شهنشاه نے دولت کاسمارا کے کرم عربیول کا الله ما سے مداق کے عین مطابق" شہزا دہ" کہر مخاطب کرتے ہیں۔ تا جورسامری كوفكران كى فطرت كے فاص بہلو كے بیش نظر" لڑيا" كہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ ا ور فكركے ياس عبد المتين عارف اتھي" بجير" ہيں۔ اس طرح يہ خا كے فكريكے طینز ومزاح کوظاہر کرتے ہیں اوران کی انشائیرنگاری کا بیررخ بھی برٹا ڈل آ

ہیں بیکس قسم کی طعتر پیر کہا تیاں ہوسکتی ہیں اس کا ندازہ ال کے ایک انتہائیے " فارم مردم شماری "سے لگایا جاسکتاہے بیس میں وہ کھتے ہیں۔ نيدائش كے وقت بهدو تھا جو ان من اسلام كى طرف رجوع ہواسكھ دوستول سعرامم كرے بيات توسكھ دھرم مرتشق محسوس بواكسى نے بتایا بیرتو مبند و دھرم ہی کی ایک خرجے جنا بخراسے ہی ترک کر دیا کچے دیر ندم بالنمانیت کو اپنا یا لیکن ایک باراس مذم کنی ایک تر دہولی میں جمع حراتے ہونے میر الکیا تومیں نے جمعے کی رقم اوا کردی اس ندمب سے بھی بیجھا چھرالیاآج کل لا ندمب سے دی ميرى طرق ميرى أيك مرعى بهي لا مزسب ي كيونكه وه مندومکھ سلم عبسان جن کے بیاں تھی بھی جائے گا كے كھرس انتادے كى ميرے بچے جے سے اكثر او يہتے بين والدصاحب بهن يتاسيخ بم كوتس فرس والي بين اور میں اکھیں کہا کرتا ہوں" نرمیب عشق کے " ( وارنط گرفتاری از فکرتونسوی میلیم صدم فكركى يدتخريم ثواه اسع كي يهي كهد ليه اليف السفطيز. كي وجرسع الميت ا حتیا اکرتی ہے۔ فکرنے بہاں سب سی مزامب برطینز کیا ہے اور سریے کہ حِوْقُ اينا مَرْمِبِ" انسانيت "بتائے ين الى برتوفكر كاطمنز اور كرامو موكياب، فكرين يهال انسانيت سيم عي كاتفا بلكركم انسان ويبيت بهت گهراا در شدیدطنز کیا ہے ایکن مرغی کی کی چوفطرت سید وہ انداے دینا ہے۔ دہ ہر مال میں مراک کے باس انڈادے کی۔ دہ انڈا

دیئے بغیررہ بھی نہیں سکتی لیکن انسان حس کو اسٹرف المخلوقات مونے کا دعویٰ بھی ہے دہی سیلے مندوسکے عیساتی اسلمان بر المسے الدبوس انسان حالانک الشاك كي فيطرت توالشائيت مو في جاريين كتى - ا ورسيم الشائيت كا ظهور برعكد مونا جاسية تمعا برحال من مونا عاسة تصابر نرسب من بونا عارس تفالكي اتنا ق مرغی سے گیاگزداہے ا وراس کی النامنیت مرعنی کے آنڈے سے بھی برتر ہے۔ کیو کہ ہر مگر میر تو ہمنو واہو سکتا ہے . اور موجا لیے لیکن النسال کی ان نیت کومیم تو فینی بھی عاصل مندس ، اس سے فکرمرایک ندس پر مینز کرتے ہوتے « فریب عشق کو" اینا لینا جارہے، ال فكرايين لفنريه النشائيول كي ودليه مهل ودالشائيت كي خداست كرنا چاستے ہیں اس میجود ہراس بات برطنز كرتے ہى جود ندگی المركئ بجيناالفا في كورواركهتي سے . فكركى زندكى مرف اس مقصد كے حصول کے لیے گویا وقف ہوجگی ہے۔سندے ۱۹۴۷ء ان کی زندگی کا ایک بے صد مم موطر نا بت ہوا ہے۔ فکر کی انفرادیت بیر ہے کہ زندگی کے تلخ حالات اور تخربات من ال کے طبیز کو" زمیر ناک" نہیں بنایا -ان کے طبیر کی سب سے برطرى فويى يدسے كروه " فكرناك "بسے - اس ليے كديد بري صف والول كورعوت فكرديتي ہے۔ ال كى فكركومهمير لكاتى ہے۔ الى كوسوچينے بر مجبوركرتى ہے۔ فكراسة طينزك" فكرناكى"كي وجرس صرف" زمرناكي"، ي سي محفظ المين رہے بلکہاس کی وجہدے الل کے طنز میں مزاح کھی انجر اللے اللے متعلق میرمات کہی جاتی ہے کرافیرمزاح کے طمنز کالی بی جاتا ہے"۔ فکر اس بات کوشرت سے محسوس کرتے ہیں کہ ماٹس کے کہنے کے مطابق "جد

کوئی طنز نگا رمزاح برنیاده توجه دیماسے تواس کی فکرزیا دہ بارلغ اوراس کا فن سیائی برزیا دہ مبنی ہوتا ہے " بر بات فکر بریعی بوری طرح حدادق آتی سیے - فکرایین طنز میں اس ماجے کوخاص طور بریلی وظر رکھتے ہیں۔ انھوں نے را تی الحروف کے نام استے ایک خطر میں اپنی طنز نگاری کی طرف توجہ اور اس کے ذریعہ جودہ برندوستان اورانسا نیت کی خدمت کرنا چا ہے ہیں۔ اس کی تفصیل مراتے ہوئے لکھتے ہیں۔

تقسیم مزد کے جھٹے نے ایک ذمنی صدم بہنجا یا اس صدمہ میں دردو کرب ، عضم اور کچھ کرنے کا جوشیلا ہذیہ بھی شامل تھا۔ سماج کی جوطا قتیں عوام کی بے بسی سے فا مدہ اکتفاران کا ذہنی ساجی اقتصادی ا در ندھب استخصال کررہی تھی ان کوننگا کرنے کے لیے انصیم تعکم مند شعورا در القلابی امنگیں پیدا کرنے کے لیے بین نے شعورا در القلابی امنگیں پیدا کرنے کے لیے بین نے طفنز کے ہم تعقیا رکو بے حد صروری بایا اور مفید بھی کہاں مسے عوام کے مونوں برسکرا ہمطے بھی بیدا ہوجا تی تھی اور مسکرا ہمطے کے ساتھ ایک درد دکرب کا احساس اور مسکرا ہمطے کے ساتھ ایک درد دکرب کا احساس بھی جنم الے لئی آتھا یہ

فکر دو مرول میں در دوکرب کا احساس پیدا کرنے سے پہلے تود سب سے پہلے اس در دوکرب سے گزرتے ہیں۔ یہی وجرم کروہ دو مرول محقی اُسانی سے متا ٹرکر لیتے ہیں ہندوستان کے لیے ان کادل ترقیقا ہے اور ده ای کی کزوروں کوطنز ومزاح کا نشانہ بناتے ہیں۔لیکی بیطنز نفرے کانتیجہ نہیں ہے۔بیزارگی کی وجہ سے نہیں ہے ۔عصد کی وجہ سے نہیں ہے جیساکہ بردنیسررشیداحمد صدیقی نے کہا کہ۔

" طهنز میں جین رنج منصداور بیزاری کی کارفرمانی موتی ہے " (علی گڑھ مسیکزین مارچ سکائی رشیدا حدصافتی)

اس کے برخلاف طنٹر ہمدردی اور نجست کی کو کھ سے جم لیتا ہے۔ فکر کے طنز کی بیخصوصیبت اس وقت خاص طور بین طا ہر ہو تی ہے جب وہ بندرت اس وقت خاص طور بین طا ہر ہو تی ہے جب وہ بندرت اور میں دو مہندوستان کی کمز در بیل کو اپنے طنز کی اور میں اس طنز میں بھی ال کی اپنے وطن سے محبت اور لگا و شانہ بنا ہے ہیں لم کی اس طمنز میں بھی ال کی اپنے وطن سے محبت اور لگا و صاف طور بریمایاں ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

"أت بهندوسان كوهى نهين ما سنة آنى بركمى سنسكرتى كا ملك اوراك بوجيعة بين كر مندوستان كريا بيع سخت افسوس ألاب ، أب كى نامكمل معلومات ير-ادب صاحب مهذوستان وه بيع بهال كمبوكا مسلير لكمة بيع جهال بييل كى بوجا بهوتى به جهال كليل كالديمة اورمسى ريونساد بوتي بين ؟

( دادنط گرفتاری صهٔ ۹)

فکرایسے طنز کے ذریعے جیسا کہ کہا جا جیکا ہے بٹی ٹوج انسان کی فکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے اور ان کوابینے مزل گ کانشا مذہباتے ہوئے بھی یہی قدمت انجام دیتے ہیں۔ ایک جگہ انھوں نے اپنی حقیقی زندگی کا جائزہ لیتے ہوسے اس حقیقت کو اجا گرکیا ہے۔ امروم نے رنگریزی کے بعد کئی پینے اینائے رنگ آمیری کمپورٹیری، کلری ، اسکول ماسطری، پینٹری، دد کان اری پیراسی گیری، طباعت اورجب کہیں کا میاب ننہوسکے تو والدین نے تنگ اکران کی شادی کردی ۔ ۔ ۔ بہر کیف ایخوں نے تنگ اگران کی شادی کردی ۔ ۔ ۔ بہر کیف ایخوں نے تنگ کا جا ہے تنگ اندی کو انسان کی خاطر کام کیا مشکل انظروں کی ایک کتاب قلمیتر کی گراس میں بہیودی آدم کی بھی میں بنا سکی او بول کی انجنیں قائم کیں جو ایس میں اطر جھ کو کو ختم ہوگئیں ۔ دو کی انجنیں قائم کیں جو ایس میں اطر جھ کو کو ختم ہوگئیں ۔ دو بہن قائم کیں جو ایس میں اطر جھ کو کو ختم ہوگئیں ۔ دو بہن قائم کیں جو ایس میں اطر جھ کو کو ختم ہوگئیں ۔ دو بہن تا ورجا را دی ما بہنا ہے جا ری کیے یہ

(وارنط گرفتاری صلط

فکرایفے طنزیں ہمبودی آدم کا ذکرکرتے ہیں لیکی اس کوجی طنزیہ
رنگ ہیں بیش کرکے بہ چاہتے ہیں کہ" کچھ ندسیجے فداکرے کوئی" لیکن فکر کے
اس جنول کی حالت سے یہ بات صاف طور پرمتر شع ہوجا تی ہے کہ وہ کس درجہ
انسا نیت کی خد مست کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔کسیجی طنزلگار
کا طنزاس وقت کک گوارانہیں بن سکتا جب یک کہ اس کے طنز کے پیچیے
شخصیت کا فلوص نہ کام کرے ۔ کیونکہ فلوص ہی ہرفن ا ورہرصنف ا دب ہیں
مسب سے اہم ا در سب سے برطامقام رکھنا ہے۔اسی کی وجہ سے فن اوراوب
میں وقارعی آتا ہے اوزاعتباری پیدا ہوتا جا سے اور فلوص بغیر ہمدردی کے
بیرلگا دُکے بیدا نہیں ہوسکتا۔ ذکر کے پاس میں ممدردی کا جذبہ ہے جاگی
بیرلگا دُکے بیدا نہیں ہوسکتا۔ ذکر کے پاس میں ممدردی کی وجہ سے فکل کے
سے طنز میں بوری طرح کام کرتا ہیں اور بی فلوص و مہدردی کی وجہ سے فکل کے

قلم کی روشنائی اب تک بھی نہیں سو کھی ہے۔ فکر کا یہ درددل ہی ہے جوان کے مفا ہے کو فونچکاں بناسے ہوئے ہے اوران کی انگلیاں اگر میہ کرت میں بیکوٹے دیکوٹے دیکوٹے ہے اوران کی انگلیاں اگر میہ کرت میں دیکوٹے دیکوٹے دیکوٹے ہے اوراس وجہ سے ان کا قلم مسلسل اورانگا آدجیل رہا ہے اوراس وجہ سے ان کا قلم مسلسل اورانگا آدجیل رہا ہے اگرفکر کا درددل کم بیوجا آبا یا اس کا اظہار مسکسل میوجا آبا تو وہ کب کا مفاوت ہو کہ رہ جا آبا یا لیکن معجد و فن کی منود فون حیکرسے ہوتی ہے یا چردرددل سے اورد و جا آبا یا لیکن معجد و فن کی منود فون حیکرسے ہوتی ہے یا چردرددل سے اورد و دون یا تیں فکر کے طمنز ومزاح میں صاف طور بید دیکھی جاسکتی ہیں۔ اوران ہی کی وجہ سے فکر کی فرز دری کھی قائم ہے اوردہ اپنی " زنیبل فکر سے اوران ہی کی وجہ سے فکر کی فرز دری کھی قائم ہے اوردہ اپنی " زنیبل فکر سے اوران ہی کی وجہ سے فکر کی فرز می کری گا جا ہے ہیں اورانس جارہ گری کے لیے اسی مارٹ میں طنز ومزاح کا استعمال کو تے ہیں اورانس جارہ گری کے لیے اسیخ دکھی یا طنز ومزاح کا استعمال کو تے ہیں اورانس جارہ گری کے لیے اسیخ دکھیمیا طنز ومزاح کا استعمال کو تے ہیں اورانس جارہ گری کے لیے اسیخ در کیمیا طنز ومزاح کا استعمال کو تے ہیں ۔

وارنط گرفتاری کے علاوہ جن میں فکر کی انشائیزلگاری کوجوہری

دصماکے "فلتے ہیں ای میں جوراہ سے پرگوری ، ہیں ہر ارچاغ ، ساتوان استر چا نداورگدھا ، ہم مندوستانی ، اور تیرنیم کش خاص طور پرقابل ذکر ہیں۔ لیکن ال کن بول کے بعد فکر کی سب سے مازہ ترین کم آب" پرنام کماب" گل سرسبر کی حدیثیت رکھتی ہے۔ یہ فکر کی بختگی اورط فکی کا شاہ کا رہے ۔ یہاں فکر کا طنز و مزاح بھی شیاب پرنظ آ تاہے۔ اوروہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نقط کمال پر بینج گیا ہے۔ یہ نام کما پ کے بار سے میں اُدود کی جوٹی کے افسا نہ لگا و کرتے بارے میں لکھتے ہیں۔ فکرے بارے میں لکھتے ہیں۔

(وارنط گرفتاری پردائے، کرش چیدرابتدائی صفیا کوش چیدرابتدائی صفیا کرش چیدرابتدائی صفیا ہے کہ انھوں نے برطی عمد کی سے فکر کی خدمات اوران کے طویز کے خصوصعیات برط وشی ٹائی سے ۔ یہ ایک بڑے فن کارکا خماج عقیدت دو سرسے برطے فن کارکے لیے سے ۔ کرش چیدرسنے نے مداخت مارسے اور برطے جا مع انداز میں فکر کے دریائے طویز و مزاح کو" کوزہ " میں بند کرنے کی حد درجہ کا میاب اور بارا ور کوسشش کی سے - فکر کی رعنائی فکراب سب ہی سے خراج تحسین حاصل کوسشش کی ہے - فکر کی رعنائی فکراب سب ہی سے خراج تحسین حاصل کرنے لئی ہے - گوبہت ویرسے اور بطی دیرے بعد فکر کے فن پراوران کی شخصیت پراب فکر کی جا رہی ہے - لیکن سے بھی غذیمت سے کہ فکر نے جو کچھ

14

كياب اورجتنا كي دماس وه اين كيفيت وكمسيت ك اعتبارس اس قدروقع سے کہ اس پر دفتر کے دفتر لکھے جائیں لیکن اب ج فکرے تعلق سے ادبول اوردانسٹوروں کی فکرمبدول مونی ہے اس سے بی توقع کی حاسکتی سے کہ أينده فكرير بهبت كيه كام موگا - فكراب بهرمكستبر خيال بهرامم اديب كو ، منى طرف متوصر كرنے مس كا مياب ہوگئے ہيں ۔ راقم الحروف كو ٰجندا مك۔ أردوكي مابيرناز بسنتول سے ملتے اور فكركے بارسے ميں أن كى رائے مولوم كمرنے كاموقع ماصل موا-يدس شخصييس فكرك طنز ومزاح كوسرا متى إوراس کی اہمیت کونسلم کرتی نظر آئیں۔ اردو کی ہے ماک جمری اور مار فازاف مانہ لگا عصرت حيعتا في كل مائے بھي را قم الحروف نيمعلوم كي يحصمت جعث في فكركواردوكا بهبت براطنز لكارمائي بين اورفكرك طنز كي سحان وداس سے تسکھے میں کا خاص طور مد ذکر کرتی ہیں - اردو کی دوسری مشہورافسانہ لگا جن كواردو كے مايرنا زا ور باكمال طعنز دمزاح لكار بروفيسر وشيراحمد صديقي کی دختر نیک اختر ہونے کا مشرف حاصل ہے اورجنہیں اردو کے بہت براے ا فسا نہ تھا دکرش حدر کی بوی ہونے کا فخر ماصل ہے راتم کی مراحہ سے سلمی صدیقی وہ می فکر کے طنز کے بارے میں راقم الحروف کو والقف كروائس كه ذكر كالموحوده طعنز لكا رول مي بهت برا درجه أور مرتبر سے - اور بع كرنكركوجوانفرا دبيت عاصل بيدوه كسى اورطنز لنكاريا مزاح نكا ركيصاصل نهي بدوه بدكه فكرتيب سال معمسلسل ووزا ما طنزومزاح كي خرويل كريستيس ي وه كمال مع جوان ك مواكسى ا ورك حصر مس تبيل آياسيد اس طرح بر محت خیال کے ادبول سے فکر خراج طمنز ومزاع وصول

کررہے ہیں۔ ڈاکٹر گوئی چند نارنگ پردفیسرجا معملبہ وصدر شعبہ اُدوفکر کے طعنز ومزاح کے بارے میں لکھتے ہیں۔

" فکرتونسوی ان گئے چینے ادبیوں میں سے مہیں جھے۔ قدرت کی طرف سے طنز وظرافت کا درد اور ادراک عطا کیا جا تاہے وہ گذشتہ تھی دھا بیوں سے لطبیف مزاحیہ رومیں لکھے رہے ہیں۔ اورار دوطینز دمزاح کی دنیا ہیں فاص مقام بیدا کمرلیاہے۔۔۔ ان کی بدنام کتا ب آج کی سماجی اورسیاسی زندگی بیسلسل قبر قبر اور طنز ہے جس سے ہما رہے سماجی اورسیاسی خداوں کو کچھے سوچیتے برمجور

ہوں چا ہے۔ آگے بیل کرڈاکٹر کو پی چندار دو کے دوسرطنز ومزاح لگا رول ہی

فكرى جوالفراديت سع اوران كاألك اورمممازمقام سع-اس برروستني السلق

الوسے لکھتے ہیں -

"فَكُرْتُونسُوى نِے شُوکت کھا نوی اور عبد المجی رہ الک کی خوش گا دروایات کو ایک نئی تحدید عنا بہت کی ہے ان کا طعنز و مزاح لیطرس کی طرح نن والنشوروں کے لیے ہے اور نہ دوانشوروں کے لیے ہے اور نہ دوانشوروں کے لیے اور نہ دوشی احمد صدیقی کی طرح صرف رئیسوں کے لیے ہے بلکہ ان کا اسلوب منفرد ہے وہ زمین پرجی مہتے ہیں ان کے لیے اسمان پر پروازگرنے کی بجائے زمین پرمی اسمان پر پروازگرنے کی بجائے زمین پرمی ایک لیے بیان زیا وہ اہم ہے۔ آپ کا مزاح عام انسانوں کے لیے پہلے ان کے لیے

راست سیرها، تدا ناادر ب باک ہے۔ ان کی زبان منفرد ادراکھیری ہے تیز تنکھی موٹرا در بعض ادفات تلخ کسیکی ان کی زبان زبادہ ترقہ قہرا در شکفتگی سے بھر لوپر ہے " ان کی زبان زبادہ ترقہ قہرا در شکفتگی سے بھر لوپر ہے "

روارند گرفتاری بردائے گویی چندنارنگ ابتدائی صفحات کورهرتی کا باسی کا برا فکرانگید مین این در برای بردا و کرانگید مین این در برق کے باس برونے کا بتوت دبیتے ہیں۔ وہ دھرتی کے برزشم کو برناسورگواپنے طمنز ومزاح کے نشتر وں سے چرکر باک اور میناف کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ارزو بھی رکھتے ہیں۔ فکر کے طمنز ومزاح کی اس نشتریت ہیں جو سفاک سیجا چھیا بیٹھا ہے ای کی طرف طمنز ومزاح کی اس نشتریت ہیں جو سفاک سیجا چھیا بیٹھا ہے ای کی طرف مرحوم نا ول نگار زندہ فلم سازاور کہائی تولیس ، داما نندسا گراہے فلی ادب مرحوم نا ول نگار زندہ فلم سازاور کہائی تولیس ، داما نندسا گراہے فلی ادب کے ساگر سے مراج کوس کر فول کی اور کول کول کول کول کول کول کے ساگر سے مراج کوس کر بول

اس کے نشر میں کتنا ہی زہر ہو گروہ نشتر لگا آ ہے توزبان
سے آ ہنیں وا ہ نگلتی ہے۔ یہ ہے فکر کے فن کا جا دو فکر
تونسوی کے دل میں سماج کا دردہ اس لیے جب وہ چکے
لگا تاہے تو قا تل کے خنج سے بنیں ، ایک ڈاکٹر کے نشتر سے
بینانچہ جس طرح مربین جراحی کے با وجودا ہنے اڈاکٹر کے احتمالہ
بوتا ہے۔ اس طرح ہما داسماج بھی اس ادبی جراح کا ہمیشہ
احسان مندر مربیکا۔ اور فکر کے لیے دعا بھی کچھالیسی ہی کونے
احسان مندر مربیکا۔ اور فکر کے لیے دعا بھی کچھالیسی ہی کونے

(دارنط گرفآ می پررائے راما نندساگرا خری صفی

ع نفتر کاتھ نہر برکھے اور زیادہ بینات پہلے بھی عرض کی جاچکی ہے کہ فکر کاطنز و مزاح ہرتسم کے لوگوں سے خواج تحیین حاصل کررہا ہے اپنے اپنے طور پر ہرایک مت کر ہے ، طمنز و مزاح کو اپنے اپنے منفردا نداز سے مسرا ہمتا بھی ہے ا دراس کی بڑائی کا معتراف کو اپنے اپنے منفردا نداز سے مسرا ہمتا بھی ہے ا دراس کی بڑائی کا احتراف بھی کرتا ہے ۔ اُر دو خرافت کا حدیداً بادی شہرزا دہ نجیتی حدید بھی لینے سحنت تسر کے ظریفیا نہ رنگ فکرسے اپنی عقیدت کا اعتراف کرتا ہے اور فکر کی "بارگاہ فکر" بی ندوانہ ظرافت کے میول چرکھا تاہے ۔ اپنے کا اے کلوٹے ہوئوں میں مراح کے تنگفتہ بھی لی بررہاتے ہوئے وی گویا ہوتا ہے ۔

یتے ہی ادراعلان کرتے ہیں کرچو کھی لکھوں گا دہ سے لکھوں گا، ادر سے کے دا کي مين لکورن کا-" إينام كمآب ارفكرتونسوي ميصنمون ميتى صيبي هما تا ١٨٨) يوسف ناظم جرنوسف كم بين اورناظم زياره ايني" نظامرت ظرافت" سے فکر کے بارسے میں برحکم صادر فرملتے ہیں۔ " فکر ٹونسوی کے متعلق میری داسے بیرسے بیرصورت سے جلتے عبی نظرا تے ہیں محرر میں اس سے فریا دہ ہوستاد جِالاك ا ورمشاط إي-روزار مزاح مكه فالمعمل كالمنين ہے۔ ان کاسیاسی مسماجی شعور تھی قابل ا عترا صن سنس و ( خطربه نام ما قم از نوسف ناظم مورضه ۱ مفروري سائمه) بكراع ورمااين قلم كا زور وبل دكهات بوسنة فكرى مفكران خصوصيات ان كى انشاسية لكارئ كا جائزه ليسة بوسة رقمطرازين، " الى كى زيان يا تكى شكفنة روال دوال اوريان اومرياك طرح آزادہے۔ ان کے فقرے بازی کا تھا کالسرح نيكلى سے اور جيولول كى طرح دائكش ومعطر ان كے اسلوب بيان مي گرمي سے يتيش بين تيزي سينيزا بن لطافت ب - كما فت بنيس - تفريح طبع كاسالا مجيدے - وہ عرياں تو ہوئے بين مرقماش كہيں نہيں ہوسے - ال کی باتوں میں ملے کر میں کی جھیلی قراکٹر ملی ہے گرسفلری کہیں نظر نہیں او - ال کا طنز الله ارد

منقيرنين سيدرداز شكره ب-"

(ما مہنامہ شاعر (بمبئ) مریدا عجاز صدیقی سٹارہ غبر االہ صفہ) یوں ہرائی فکمایت ایسے طور پر اپنی ہمت کے مطابق فکری فکر کا جا تمزہ لیتی سپے اور فکر نے اردو طنز و مزاح بیں جرکام کیا ہے اس کی دادر ہے کہ

وادیواں ہوتی ہے۔

فكرنے اینے انتا يول كے ايك مجموعم كا نام تيرىنيكش " بھى دھا سے ۔ اصل میں ال کے انتا بیوں میریے نام مکمل طور مردورا اتر ماسے ۔ فکر کے طنہ ومزاح میں تیرنیم کس کی ہوری خلس موجد ہے جولظا ہرتیرنیم کش ہوتے كى ومبس عركم بإرار في نظر بني اتى ليكى دل و حكرك ياد موداتى سے فكر كايرطنز ومزاح كاتير"داعكم كالسيع السع علاتها-يدده انشاكيب جو ان كاطنز ومزاح كابه كانترى كانامريه بياستك ميل" (يشاور) ين سألح ہوا تھا۔ واہر کے اس پارسے چلایا ہوا بہتراب مندوستان کے قلب یعنی دلی بلکہ "دل ہی" بس بوست موجکا سے لیکن برتیراب ا ورزیا دہ خطرناک موجيكا بسے اور لازت وكرب كى ايسى آماجيكا و بنا ہوا ہے جہاں دردورم كا الميمال إلا تاس - اس نقطر سين كو فكرك طمنزك تيرك تعلق سے يرجيس محمد ليراح المبيع كدوه ايناكام كرجكا سع يعنى كام توده كرحكا سع ادر كررا بهد الراس كا يمطلب بين كم اس كاكام ختم مرحيكا بع - فكر كم طنز ومزاح كے تعلق عے بدیا یہ یہ تا اللہ علی اللہ کہ وہ تیرہے کش ہے اور وہ ظامرہے المديد مين الريس حاسة تو اس كى خلص كم نيس موق اوريده عاتى سے۔ فكركاف يتجافلن بيداكرف كالمام سع فكركا طلنز وعزاح اين امسيملش

انگیزی کی دهرسے اردوادب میں فکروخیال کے نئے نئے میدان سرکرد ا ہے اور طنز ومزاع کی ایک سے بڑھ کرایک جوٹی کوسرکرتا جارہاہے۔ فكرك طنزومزاح كعارب من اس طرح سے بهت محد كينے ما وجود البيامحسوس بوتاسي كر فكرك " درماستے طرز دمزاح " كے كنا رسي هيا میں ان میننے کی کوشش کی جارہی ہے۔ فکرنے جنتا کچھ لکھا ہے اورجدیا كولكي سے اس كامكى طور مربعا بكته جائزه لينانوشا مدابك يى ايج قدى كيفالم میں ہی حمکن موسکے ۔ لیکن پہل اس بات کی ایک بوگس کوسٹسٹ کی تھی سہے کہ فکر كي طينزيات ومصحكات" كاميائزه ليية كى متردعات كى عليه-اب يه توي نہیں کہا جاسکا کہ بیسم العرف ہے یا غلطاب بی تواہل نظرجائیں ۔ فکر مطاب بارت حتى المقدوركوت في كائن بي كم يجدا ورنيس تواس كي قاست ا در قيمت" كا كي اندازه بوجائ فكرك طنز ومزاح كامطالعه كرت كع بعد اوراس بات کے احساس کے بعد فکرنے جتنا بڑا سرمایہ اُر مدطنہ ومزاح کو بخشليع نهاس كاجواب المأ دستواريع ادراس اعتراف كما كقرمبت كيم فكرك طنز دمزاج كورهم عكيز كي بعديه مات اوريجي تشنگي كا احساس برده أديي ہے ا ورفكر كے طنز داراج ميں جو تير شيكش كى صلى سے وہ اور براھ جاتى ہے۔ اس تشنكي اوراس خلش كے احساس كواس شعر برضم كرنے كوج جا ما سے ع

> کون میرے دل سے پیچھ تیر سے برنم کش کو دو خلی کہاں سے ہوتی جو جگر کے بار ہوتا

## فارى اور اردولى طنزومزاح كے ایم رجانات

عربی ، فادمی ا دراددوادب میں بین میں مشترک طور پر کمتی ہیں اردو کی ا دبی روایات کا سلسلہ فا رسی ا دب کی روایات سسے گہرا رہاہے اورخود فارسی عربی ا دب سے متا ٹررہاہیے۔

عربی میں طمنز دمراح کے ممونے تھدیدے کی صورت ہیں طبخ بہن اور تھدیدے ہی میں جس طرح مدح کی جاتی ہے جب یہ مداجی جذبہ منفی معورت اختیار کرلیم ہے توہج کی صورت اختیار کرلیم ہے توہج کی صورت این الیہ ہے۔ قصا کرمیں جس طرح سے فخریدا نداز میں ایسے قرائل صورت این الیہ ہے۔ قصا کرمیں جس طرح سے فخریدا نداز میں ایسے قرائل اور این میں میں میں اس طرح سے ہجو میں عرب متابع اور قبائل تن ازعات کے مخدلت اور قبائل تن ازعات کے مخدلت اور قبائل تن ازعات کے مخدلت کے مخدلت اور قبائل تن ازعات کے مخدلت اور جب قارسی ہے۔ اور جب قارسی تہذیب و تمدن میں جسیا کہ ڈاکٹر دحید ڈرنٹی اور جب قارسی تہذیب و تمدن عرب تاریخ اور جب قارسی تہذیب و تمدن عرب تاریخ اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن میں تاریخ اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تہذیب و تمدن عربی تمدن عربی تمدن عربی تمدن اور جب قارسی تبدیل میں تاریخ کی تعدالت کی تعدل میں تاریخ کی تعدالت کی تعد

سے متا تر ہوا تو عربی کی بہت سی باتیں فارسی میں رواج بانے لکیں۔ فارسی میں معربی ہوا تو عربی ہے۔ میں جو گوئی کی روا بہت عربی سے بے صدرتا تریا ما خودر سی ہے۔

عزوی دور کے فارسی ادب میں طمنز و مزاح کی متالیس قال قال ملی ملی ہیں۔ البتہ سلجو تی دور میں ہجوگوئی کو معامشرتی اور سماجی اصدلاح کے ایک حربہ کے طور پر استعمال کمیا گیا۔ درباری فضائی د حبرت متعرام ایک دور سے کی تصفیک و ترزیب کرنے ہے۔ کی تصفیک و ترزیب کرنے ہے۔ کی تصفیک و ترزیب کرنے ہے۔ اس طنز بیریا ہجو بیا نداز کو فاص طور پر ذراجی برنایا جاتا تھا۔
پر ذراجی برنایا جاتا تھا۔

فارسی ادب میں بجونگاری کی تعریف میں الوری سے مدمستان مقام کا مالک ہے مولانا شیل کے کہنے کے مطابق اگر ہجو کوئی کی متر بعیت ہوتی توانوری اس کا بیمر ہوتا " اس میں شک تہیں کدانوری کی بیجویات اپنے موضوعاً طریقہ اظہارا درعلی وننی فوبوں کی دجہ سے بڑی اہمیت کے حال بن دیکی م محدود اور تخصی می - داکٹروحد قرایش نے بیا طور میداس بات کی طرف استارہ كما بع كمان ي انتقاى عنصرغالب بداوران كا دائره عمل فردكي فات كى طرف المثاره كماس كران من انتقاى عنصر غالب سے اوران كا دائرة كل زدى دات سے بند مجد كرمعاشره كى تصوير شى تك نہيں جاتا - يى دعيہ كرنظاى در ابوالاعسلي كنوى كى ذاتى رقابت سى بجدك عدود سے مكل كر ہر ل اور فیاش کے دائر ہیں بنے کئی ہیں۔ فارسی اور اردو کی طعنز نگاری اوراس دور کے طفر ومزاح کا سرمایہ علم شخصی طور برا ور داتی مسائل کا میدودنظراً تاہے۔سنائ کی بجوس ایک نیا اوراہم رجان میر التاہے کہ

ده فردزات اور شخصیت سے بہت کرمقام شہرگاؤں اور قربیر کی اور خلف مقادات کو اپنی بہجوگوئی کا خدف بنا یا ہے۔ منا تی نے نما م ابل بلخ کو اپنی بہجوگوئی کا نشا نہ بنا یا سہے عمر خیام کی بدلہ سنجی اور شوخی اس زوانے کے عام مماجی اور معاشرتی نرندگی بر شیصرہ کرتی یا طنز کرتی نظرائی ہے۔ حمر خیام نے معادشرتی زندگی کے تصادات کو بڑی خوب صورتی سے اچیے طنز یس بیش کیا ہے۔ اس نے شوق ناصح اور واعظ کو اس تصا اور دیا کاری کی علامت بناکران برگیرا طنز بیش کیا۔ ایسامعلوم برقائے کریز ل کاری کی علامت بناکران برگیرا طنز بیش کیا۔ ایسامعلوم برقائے کریز ل کاری کی علامت بناکران برگیرا طنز بیش کیا۔ ایسامعلوم برقائے کریز ل

سنائی اور عمرضام کے بعد فارسی ادب میں طمنز و مزاح کوایک اکی اور اونچام مقام دینے میں عبید ذاکانی کا نام بھی یادگار رہے گا۔ عبید ذاکانی کی فارسی ادب میں اس لیے بڑی اہمیت ہے اور سماج کی خملف طمنز و مزاح کے ذریعہ معانشرہ پرکڑی تنقید کی ہے اور سماج کی خملف برامیوں کو اجا گرکہ کے الی اصلاح کی طرف توجہ مبذول کرائی سے عبید ذاکانی اسے فرابیوں کو بڑے داکانی اسے نمایاں کرتا ہے ۔ فارسی ادب میں طمنز لگا دول ادر ہج نگا دوں مسلیقہ سے نمایاں کرتا ہے ۔ فارسی ادب میں طمنز لگا دول ادر ہج نگا دوں کی بڑے میں کمانی اسمعیل کا نام صوصی اہمیت کا حاصل ہے ۔ اس لیے کرت عرف میں کمانی اسمعیل کا نام صوصی اہمیت کا حاصل ہے ۔ اس لیے کرت عرف میں کمانی اسمعیل کا نام صوصی اہمیت کا حاصل ہے ۔ اس لیے کرت عرف میں کمانی اسمعیل کو نا اور ہے نام لی کھتے ہیں۔ اس کے باد سے میں انگھتے ہیں۔ اس کے باد سے میں انگھتے ہیں۔ ۔

"شاعری برسب سے بڑاا صال کمال کا بہدیمے کہ شاعری اور سوزنی کی ایک ایسی صنف یا ہجویا ظرافت جوالودی اور سوزنی کی دمبرسے کیوں کی زبان بن گئی تھی۔ کمال نے اس کونہا ۔ وجبرسے کیوں کی زبان بن گئی تھی۔ کمال نے اس کونہا ۔ لطیف اور میمزاح کردیا ہے۔

" (شعرالعجم حصته دوم ازمولانات بلي)

فارسى طمنز لير مست خال عالى كانام مجي سرى البمبيت كاحالمل عانی نے نظم ونٹر دولوں میں اینے زمانے میں تنقید کی سے - ڈاکٹر وحریر قریبی کے بیان کے مطابق نعمت خان عالی نے فارسی مزاح نگاری کوادج کمال يك بينجا ديا تقا- اس كے إل زندگی كی نام مواريوں اور معامتره كے تضادا كى تصوير كشى جى اعلى سيماند بيرملتى بعد وليسىكسى اورك ياس ملامشكل م نغمت خان عالى نے "شهراسوب ميں بيرودى كے طور برطنز اور تعريف کے بیراب می زندگی کے مصنح خیر بہلودں کا خاکداڈایا ہے۔ عبدداكا في نعمت خان عالى جيسے طنزنگارفارسي ادب ميں بهت كم طبة بتى -جنهول نے زندگی كی خرابیوں ، مهاج اور معاستره كى خرابيون اوران كى كمرور سليموں كواسينے طمنز دمزاح كا نشأ مزمين يا ہے درنہ فارسی میںعام طور نریجوا ورمزاع شخصیات اورا فرادیک محدود تھا۔ ذاتی اور شخصی طبیر نگاری لازم طور مرمحدود مرتی ہے ادرائی میں تعمیرسے زیادہ تخریب مواکرتی ہے۔ یبی وحدہے کہ فارسی عام طعنزیا كى سطيحا فى ليست سے اورمماجى وعام تتخصى مفادات كى جب فارسى ادب محدود ہونے لگا تولازی طوریراس میں دا تیات کا رنگ بہت گہرا

ہوگیا۔ بھیکڑ بازی ہزل اور فین نگاری کر بہنج گئی۔ قارسی طمنز بات کے اس عام ہماوی نشان دہی کرتے ہوئے پردفیسررشد احمدصہ بی تھے۔ این کہ۔

> فارسی میں بخونگاری کا معیار بہت بیت الم افراد کی بہوس اکثر دکا کت اور فحاش کو دخل دینے ملکتے ہیں الیکن ال کی مبالغرامیری اور جدت طرازیوں کا جوا نہیں ۔"

(طنز مات ومفنحات ازرشدا حمد صديقي صل الدوطمنز ومزاح كى دوايات عى تقين - الى ليے ايك مدت تك أردوس مجي طمنز د تماع تتحصى ا ور ذاتى چيشكون مك محدو درم ليكي ار دو ادب کے عروج کا زمانہ مغلب لطنت کے انحطاط کا زمانہ تقااور ملک کی افراتفری اور انتشارلازی طور پرشاعرد ل اورا دیبول کو می شخصی اور دَانَى سَطْح سِے بلند ہو کرزندگی کودیکھنے اور دکھانے برمجودکر رہے تھے۔ ہی وجرب كم اددوكا بهلامز احيراورطنز نكارشاع جعفرز تلى طنز بات ومصحكا سے لیس دکھانی دیتاہے اورائے زمانے کی عام زیر کی پرطینز کرتا ہوالقلر آتا ہے۔ کومجوعی اعتبارسے اس کے ماس بھی انفرادی ہج کا ملہ عماری رى الما سے ـ ليكي اس كے ما تقومات زندكى كے مخلف يبلوول ير تعي وہ مجوعى اندانس طنزكرتاب يجفرزني كامزاح ايك طرف تو اردوا ورقارسي كاتركىيبون كيمصنحكم خيز أميزش سعيميدا موتاب تودوسرى طرف يهه معاسترہ کے استفادا در الخطاط کی وجرسے ممایاں ہوتاہے ۔ معفرزنی کے

ترمانے میں سیاسی زوال اور اخلاقی انخطاط نما یاں ہونا سٹروع ہوجیا تھا۔
اور نگ زیب کی دفات کے بعد اس زمانے کی عام زندگی میں افراتفزی
انشنارا ور تعنادات بیدا ہوچکے تھے۔ جعفرز ٹلی نے ہو فردوسی کے سئا ہذا ہم کی تخریف کی تھی۔ وعفرز ٹلی نے ہو فردوسی کے سئا ہذا ہم کی تخریف کی تھی۔ اور بیرو دلی میں فکر اور عمل کے تھنا دکوواصنی طور پر نمایاں کی احمد فرنسی نے بطا ہم عمولی باتوں سے گہری معنوب بیدا کی ۔ طراکٹر وحمد قریشی اس کی اس خصوصیت کی دھنا صت کرتے ہوئے کی تھے ہیں۔ وحمد قریش ماس کی اس خصوصیت کی دھنا مرتب باطن گہری بات ہی

(ما بهنامه اوراق لا برور فياس

اددو طمئز ومزاح کی شاعری میں جعفر زلمی کی" زلمیات کے بعد نام سب سے شایا اس میٹیت دکھتا ہے اور جسے اُردو طنزومزاح کی تعریفی سنگ میل کی حیثیت ماصل ہے وہ مرزا افخررفیع موداً کی شخصیت ہے میودا کی میٹر میں پرونمیسررشیا محدصدیقی کا برکہنا بالکل بجاہے کہ" اددو طنزیا میں جعفر کی ذرالد اللہ میں اور میں گئے۔ میں جعفر کی ذرالد کی میٹر نظر کھا جائے توار دو کے دوراقل میکی اگرمھا حب اور طفنزید المار کو بیٹی نظر کھا جائے توار دو کے دوراقل کے میصن مثاء اپنی ایمام گوئی کی وجہ سے طنز دمزاح کے میہ دیدا کرتے کے بیمام میں مثاء اپنی ایمام گوئی کی وجہ سے طنز دمزاح کے میہ دیدا کرتے کے ایمام گوئی کی وجہ سے طفنز دمزاح کے میں دقت ابھا طفنز دمزاح ابھرتا نظر آتا ہے ۔ اس سلسلہ میں نشارا حمدفارد تی کا بیخیال طفنز دمزاح ابھرتا نظر آتا ہے ۔ اس سلسلہ میں نشارا حمدفارد تی کا بیخیال یا مکل صبح معلوم جو قامیم کوشاع رشالاً ناجی یا آبرد کا دلیان اٹھاکم

پڑھے تو دہ سنجیدہ شاعری کی نہیں طنز ومزاح کی کہ آب معلوم موتی ہے "

(اسم كل طننز ومزاح نمبر مدبر شهباز حبين مني المنهم) طنز ومزاح کی آما ریخ میں سو دا برطی قد اور شخصیت کے مالک ہیں۔ يروفليسروشدا حدصدلقى سوداك شخصت كامقاممتعين كرت موس ككهت ہیں کہ" سو داکو اُردو ہمچو تیں مرصرف فصل تقدم حاصل ہے بلکہ ا ل کے کلام سے طمنز بات کی بہتر سے صلاحیت واستعداد ، بھی نمایاں ہے" سو داکی غیر مولی علمیت ، قا در الکلامی زبان وبیان بیسیے پنا ہ قدرت ال کے طینز ومزاح کویڈی وقعت مجنتی سے اور آج می ان کی بجوبات سرسبر وشاداب نظر آتی ہیں۔لکی سے بات بھی ال کوذہن میں رکھنا میاسے کہ ہووا کی ہجومایت عام طور م خىخصىيات كەنفىلق سىھەم دىنى بىل مىراايساخيال بىك كەشخەسياك ذاتيا كارتك طنز ومزاح مي ايك كمزوري كى علامت بن جاتا ہے مرسے اس خال کی تا مُدرروفلیہ رشیراحمدصدلقی کے اس بیان سے موجاتی ہے کہ " ذاتی سی اروتعصب سو دا کے یاس می نظراً تاہیے۔" سودا کے ماس کو تحصی اور ذاتی ہجودات کی کٹرت سے لیکن انفول نے مجموعی طور مراسنے زمانے ور اليف عهد كي معامترتي زندگي پرگهراطننزكيا ہے" اس ميں كو بي شك نہيں كه سودانے سماجی زنرگی کی کمزوریوں اور تضادات کو بڑی عمدگی سے تمایال کیا ہے۔ اوراس مرکزی تنقید کی ہے۔ ان کی ہجومات میں قصیدہ تصنعیک روزگا بجومثنا دی ، فولا دخال کو توال یا قصبیره شهر آسوب "بے حداہمیت رکھتے ہیں۔ ان قصا مدس ما ان بحورات مين سودائ استعبد كرسماسي اورسماجي

مسائل برگہراطمنز کیا ہے۔ اس زمانے کی طنز نگاری پی سنہراکٹیب کی بھی ہوئی اسلمیت ہے۔ کیونکہ اس زمانے کے اکٹر شعرائے نے شہراکٹوب کی بھے ہی مہرتر تقی ہمرنے بھی ضہراکٹوب کھے ہی جائے تھا۔ طواکٹر سیرعبداللہ اس زمانے میں جوشہر اکشوب فیجے گئے تھے اس کے اسباب بتاتے ہوئے لیکھتے ہیں کہ۔
" حقرشاہی عہدیں شہراکٹوپ برطی کھڑت سے لیکھے جاتے ہی اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ۔ کیونکہ زمانے کے دا قعات اور احساس زوال سے شعراکا افر نیر پر مونا باکس قدرتی تھا اوراحساس زوال سے شعراکا افر نیر پر مونا باکس قدرتی تھا ہوئے۔ پہنے ان ظہر اس میں اس دور میرفتن کے واقعات کا بورا بھی بھی اس دور میرفتن کے واقعات کا بورا بھی بھی بھی اس دور میرفتن کے واقعات کا بورا بھی بھی بھی ہے۔ پہنے ہیں اس دور میرفتن کے واقعات کا بورا

مفلسی معامشرق زیرگی کا زوال اورسماجی زندگی کے بھیا تک انتشار کوبیق کیا ہے۔ طمئزیہ اور خراحیہ شاعری کے اس رجان میں میر کا گھر "اور در ہج موسم سرما برطی اہمیت رکھتے ہیں اور بعد کے دور میں مصحفی کا گھٹل اور "مسردی نامیہ میرسی کی ہجو علی "ا تیازی اہمیت کے حامل ہیں۔ متشنی لکا ری میں طمئز و مزاح کی روایت کے ساتھ اُدود غزل میں طمئز ومزاح کے مختلف بہلوزا ہے مشنخ ، ناصح اور واعظ سے بچھیر مجھا ٹربر ملتے ہیں۔ ڈاکٹ وزیرا نا طمئزیہ شن کی اس خصوصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کا تجزیہ وزیرا نا طمئزیہ شاعری کی اس خصوصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کا تجزیہ

اردوشاعری میں زاہد کی بھیرا چھاڑ کی رواس نفساتی وجہ
کے علادہ اسینے زمانے کے معاجی بدنظمی ، قنوطیت اور
ماحول کے نئے توا عدوضوا بط کے خلاف ایک ردعل کے طور
برجی نمایال ہوئیں - دیاصل اس طویل زمانے میں جہوریت
کے تصور کی عدم موجودگی اور قری کر دار کی بزدل اور فاکردگی
کے باحث ملک کے ایک طبقہ نے مقاومت کمتریں کا داست
راست نکرہ جینی کے بجائے مقاومت کمتریں کا داست
اختیار کیاا وراینے عذرات کے تندو تیز بھا در کو زاہد اور
مختسب کی طرف موڑوہا ۔

(اردوا دب میں طنز دمزاح من ) اُردد عزل میں طنز دمزاح کا یہ انداز حب دہلی سے انکھنو بہنچاہے توول کے مخصوص حالات کی وجرسے اس میں بھی تبدیلی بیدا ہوجاتی ہے۔ دُاكْرُ وحدية ونيتى اس تبديلى كا ذكركرية محديد لكصة بين .

شاہ اور ای الاہور) سالتا مہ و غالب بر اللہ اور ای الاہور) سالتا مہ و غالب بر اللہ اور ای الاہور) سالتا مہ و غالب بر اللہ اور و عزل میں طمنز و مزاح کی اس دوایت کے ساتھ دیمنی گئی کی د جہسے ار دو طنز د مزاح آبتذالی اور و کا کمت کی طرف کا کل ہو گئی اس لی فاظ سے دیمنی تھی تا طمنز و مزاح کی تا دریج میں کمسی صحت من درجان کو بیتی بیش کر آبا ۔ بہ حیشیت مجبوعی اس ذما نے میں لکھنو میں جو طمنز و زاح اس انداز مواج بیر ایسے جا تا نظر بہیں آتا بلکہ اس انتحال می دور کے بعد عمر دہلی ہی میں طمنز و مزاح جے حد بلید سطیح پر بہتی آب ایمنی مرزا اسمالیڈ خال غالب کی وجہ سے اردو طمنز و مزاح کی تا درج ایک میں میں میں انداز سے سامنے آتی ہے ۔ "

کے پاس جوجامعیت ابرجہ کی اور شاکستگی ہے وہ اپنا جواب آپ ہے فالب کے خطوط اپنی شکھنگی اور شوخی کے کھا ظرسے اردوا دب کی لطیف ترین مزاح ذکاری میں بھی سب سے مقدم ہے۔ غالب کی باغ دہمار طفتز و مزاح ذکا ری مرصرف فیرات خودا ہمیت رکھی ہے۔ باکہ اس سے اددویس طفنز و مزاح کا حقیقی معنول میں آغاز ہو تا ہے۔ اس بارے بی پر وفعیسر دشید اس مدروی ایک اس مارے ہیں ہے وفعیسر دشید

"جہاں کے نترار دو کا تعلق ہے برجب تدا در بے تکلف فرا کے اولین بخری نے ہم کو غالب کے رقعات میں طبح ہیں۔ طنز وظرافت کی مسب سے بہلے ادر و نتر میں غالب نے داغ بیل والی ۔

(طمنزيات ومصحكات ازرشيدا حدصدلقي)

فائب کا طفتر دمزارج صرف ان کے مکتوبات ہی کی حد تک میدود منہیں ہے۔ بلکدان کی شاعری میں بھی ان کا سٹوخ ا ورطونزید رنگ امین گفتگی ا درشا دایی گی نشتان دہی کرتا ہے جسے لفینی طور براکردوادب کے طنزو مزاح کی آبرو" کہا جاسکتا ہے۔

فالب کے معاصری بیں طمنز دمزاح کے سلسلہ بین جس کمانام لیاجا سکتاہے دہ واحد شخصیت نظیراکر آبادی غالب کے معمر معاصر بین رعام طور پر نظیراکبرآبادی کا نام طنز ومزاج کے لیے نہیں لیاجا آ-لیکن ان سے بچنہ سماجی شفور زندگی اور زندہ دی کے اعتبار سے ان کا ذکر کرزا صروری معلوم ہوتا ہے۔ نظیراکبرآبادی کے یاس جوخاص قسم کی فوش دلی ملی ہے اور زندگی کے مخلف بہلوں سے واقفیت ان کا اظہار
اور ان پر تنمقیدی نظر انحفیں طمنز ومزاح نگاروں ہیں لا کھڑا کرتی ہے۔ نظیر
کے باس زندگی سے بیارا ور زندگی کو بہتر بنانے کا جذب ملتہ ۔ وہ اس جڑیہ کے تحت زندگی کے ہر دخ کو دیکھتے اور دکھاتے ہیں اور زندگی تر نقید
کرتے ہوئے یہ حداطیف طنز ومزاج سے کام لیتے ہیں۔ تعبی وقت یہ طنز بیا نماز در زاحان کا میز بیا نازی حیثیت اختیار کرلیہ اتنا غالب آجا تا ہے کہ طنز ومزاحان

عالب کے بعد بانی علی گڈھ سرسیا حداماں اوران کے رفقا کا دور أتاب - اگر حيك سرسدا وران كه دفقاس سے كسى كے ياس مجى طنز دمزائ كاربك نہيں لمآ-ليكن اس حقيقت سے أكا رينيں كيا جا سكتا كراكفوں نے زبان دیمان کی موخدمت کی اورزبان دادب کے داسترکو جیاا ورجت محواديناياس كي نيتجرس طمنز وظرافت اردوادب مين دن دوني رات جركي ترقی کرنا گیا۔ آج اردد ادب میں جوطمنز دمزاع کا سم ایہ سے وہ لفتنی طور برسس سداودال کے رفق کی دین ہے۔ بات دراصل بہے کہ طنز ومزاح کیلے زبان کی وسعت ا دربیان کی نیک لازمی ا در ناگزیرسے اور یے دونوں باتیں سرسيدا وران سے رضا کی وجرسے اردولہ بان وادب کو حاصل ہوئنی ۔ مرسيدادران كرفقاكي وجرس طنز ومراح كوجوفا مده بهنجا اس كابين تبوت اور روس منال اود صبغ بعد- اودهري اصلي ديلي اور مکھنواسکول کے تنازعہ کی ایک طرح سے کوئی ہے۔ سرسد کا تہدّ سالے فلا سنه ١٧ ٨١ء مين بندم وتاسع اوراود هينح كا جراسنه ١٨ عين وجودي

أنا ہے۔ اود هر سنح کے طنز ونزاح کا درف میں وجہدے کر سرسد کی بوری تحريك ادران كر رفق بنية أن - اكريم كم تكصورا ورد عي اسكول يالبسمان كے تنا زيم كااس سلسلمين مام منبي ليا جاتا ۔ اس ليے كربرت سے كھنوى حضرات ہی نے اودھ سے کی بہت سی بالوں سے اختلاف کیا تھا جیسے مکسبت نے جب متنوی گلزارنسیم نتابع کی تواس بی حالی کے ان اعراضات کے جواب دين كى كوستس كى تقى هم الحفول نه مقدمة معرورتا عرى من كلزاريم مركيے سے - اس كا جواب اور اوكول كے علا دہ عبدالحليم متروسنے كھى ديا تھا۔ اورسترر المصنوى عقے لیکن ذہنی و فیکری اعتبارے وہ سرسد اورال کے رفعا سے بے صدمتا تر تھے۔ ہمر عال اور هریخ کی دجرے اردوادب میں باقاعدہ طور برطهنز دمزاح متروع موتايء اوده بنع جيساكه بروفيسه رشيدا حسهد صديقى نے محصلہ کے" سے اسی طور برشق لیند تھا ا ورسماجی حیدتیت سے قدامت پسندي "يي وهرسي اوده يخ س مرسيدي سماجي اصلاول كو اكثر وببينتر طهنز ومزاح كانشابذبنا يأكميا نقاا ورسساسي طوربرسرسيدك نقطر نظرے اعتراص کیا گیا تھا۔ اور صریح نی سیاسی تیریلیوں کے حق میں تھاا ور کا نگرس کا مو بار۔ اودھ رنج کے تکھنے والوں میں نیٹر لاکارا ورسٹاع دونوں بی سے اس کے ایرلیر منتی سیاد حین خدکی ناولوں کے مصنف ا در ممتازا ہل تلم تھے۔ منشی سجاد حسین اپنی اکثر نا دلول میں طنسز و مزاح سے ذرلعيهما جي اصلاح كاكام يعة بيا- ال كيه نا دلول مين "ماجي ملينلول" المن الذي" ، معيقي حصري" ا وركايا ليك اليميت ركعة بن - واكثر خور شد الاسلام منشی سیا دسمین کے طفر ایت کے بارے من لکھتے ہیں کہ

ا سحادحین کاطنز مباسی اور دل جسپ ہے کرسطج ہے" (لقوش طنزومز أج تمبرحوري وفبروري شفهما) ا دوهدینے کے دوسرے کا مهاب طعنز دمزاح لکارنواب سیدفھر أزادين - نواب أزادكا طنز وظرافت مس درمه اليميت ركهما سعاسكا اندازہ پردنسے رستیا حد صدیقی کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ " نواب آ زاد نے جس دل نشین اورمعقول بیرابہی طنز كماس اس كاجواب برحيتنبت مجموعي أردوا دب سي طن دسوارسم -آزاد کی طمنز وظرافت میں جرجیز نہا سے منایان اور بامزه سے دہ ان کی خلقی شگفتگی سے کینہ برورى ا در زمر ناكى كاعنصركه بي يمايان نهي اس اعتمار سے اليكوأردوادب كام ورس اورجيا سركهمنا موزول مذموكا-آزاد نے مہدوستان کے سیاسی اور معاست تی رجانا يرنهايت ما معطراني سے اظہار خيال ہے " ( طهنز بایت ومصنحکات - رشدا حمد صدلقی مطا اوده رینے کے ایک اور مقبول و ممتا زطنز دمزاع نگاراکبرالهآبادی ایک خاص التیآزی اولانفرادی مقام رکھتے ہیں۔ اکبرالمرآبادی کے بات ين دُاكرُ خورشيدالاسلام كى دائے ملاحظر كيجة "اكبركى ومسع نظر، فني شعورا در مبذب كى شدت كسى ك حصية عن تنين أني "

اکبرنے ایسے ملنز وطرافت کے دریع ایک طرف قدمغربی متہذیب ا دراس کی اندھی تقلید برطنز و مزاح کے تیر برساسے تو دوسری طرف انھوں نے منٹرقی قدروں کی ایم بیت ا در صفر ورت کوظا میرکیا۔ اکبرکاکارنا میریہ ہے کہ ایسے دوریس حدروں کی ایم بیت ا در صفر ورت کوظا میرکیا۔ اکبرکاکارنا میریہ ہے کہ ایسے دوریس جب کہ ملک ا درقوم " آ بین نوا درطر زکہن "کے ا ختلاط کی کٹھن منزل سے گزر دہی تھی۔ اس وقت اکھوں نے توازن بریکاکیا۔ مولانا عبدالما جد دریا با دی اکبرکے طہز و مزاج کے با رسے میں رکھتے ہیں۔

" فطرت کی جانب سے وہ آلیک رسول ہوکرائے تھے ال کا پیمام اسی کر کی مغربیت کے خلاف ردعمل تھا۔ ان کی شاعری اول سے آخری تک اسی مادیت اور مغربیت رستہ ماجا سے اس

يرستى كاجواب بيعية

( رساله أردد - ما ه ايريل سلم المه صلام)

اکبر کی طنز وظرافت کی انجست یہ ہے کہ وہ کہیں بھی اور کبھی بھی ذاقی بشخصی ہونے نہیں یا تی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انفوں نے سے رسید برحمی تنقید کی ہے ۔ اور گاندھی کے نظریات سے بھی اختمان کیا ہے یہ یہ اکبر کے طنیز و مزاح کا عدف کسی کی شخصیت یا ذات نہیں بنی بلکہ ای کے مسلک اور مان کی تعلیمات کو اکبر نے اپنے طفز دمزاح کا نشا نہ بنایا ہے۔ اکبر کی ظرافت کے بار سے میں ڈاکٹر مربیدہ حجف تکھی ہیں۔

میک اور مرق زندگی میں استعمال ہونے والیے مضحک بہیوڈں وردمرق زندگی میں استعمال ہونے والیے مضحک بہیوڈں کو انتھوں سنے نوب ہانخیا اور یہ کھا ہیں۔

ان اشعار ہیں معنومیت اورگہرائی نظراً تی ہے بی ہیں نئے علائم اور پرا فی علامتوں کے لیے نئے اطلاقات کی مدیمے انھوں نے اپنے تہذیبی شعور کا اظہارکیا ہے ۔" رما ہمنا مراج کل طمنر: ومزاح نمبر مریشہمباز حیق

اودو ینج کے ایک اورسربراوردہ تنجھنے والے بیڈٹٹ راتی نا تھ میرٹ رہیں۔ سرشا رکی طبنز وظرافت کا شاہکاران کا مشہور ناول " فسانہ ازاد ہے ۔ فسانہ آزاد کے ذریعہ سرشارے لکھنو کی زوال آبادہ اور مٹی ہوی تہذیب بیطنز کیا ہے اور لکھنو کی زندگی کے مہر لزور پہلوکوا بینے طبئر وظرافت کا نشا مذبنا یا ہے ۔ سرشار نے جس جامعیت اور گہرائی سے تکھنوی مفرافت کا نشا مذبنا یا ہے ۔ سرشار نے جس جاس کو دیکھتے ہوئے پروفیسرال احمد تہذیب کے ہر بیلو پرکڑی تنقید کی ہے ۔ اس کو دیکھتے ہوئے پروفیسرال احمد مسرورکے الفاظ میں کہنا بڑتا ہے کہ "ان کے پاس داوزاد اور کی وسعت خیال ملتی ہے ۔ اور کر شرور کے الفاظ میں کہنا بڑتا ہے کہ "ان کے پاس داوزاد اور کی وسعت خیال ملتی ہے ۔ اور کر شرور کے الفاظ میں کہنا بڑتا ہے کہ "ان کے پاس داوزاد اور کی وسعت خیال ملتی ہے ۔ اور کر شرور کے الفاظ میں کہنا بڑتا ہے کہ ان اور پر شرور کو کرتے ہوئے کیا طور پر ظہائی مفال کرتے ہیں کہ

" أذادرت نا عقد سرشار کی مخلوق سے لیکن مطالعہ سے بہتہ چلتا ہے کہ فالق دمخلوق میں پردیے حائل نہ تھے۔ آزاد مشرقی تھے لیکن مغرب کی ہرچیز کااستقبال کرما ہے۔ اس میں نیال اورعمل کی ہے بیٹا ہ قوتیں ہیں لیکن ہو نگرما جول میں ان کی گفتا کش نہیں ہے۔ اس لینے وہ زندگی تے سرمہلو میں ان کی گفتا کش نہیں ہے۔ اس لینے وہ زندگی تے سرمہلو سے آشنا ہے اور سریت ترقعمیری ننقید کرما ہے اور اس تنقید میں صحت مند طانہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو نگرا من کو فود پر

قابر بہیں ہے اس کیے الفاظ اور جذبات دونوں کو خراخ د فی سے اللہ ایا ہے وہ فدسم ، مکتب بین مملک فراخ د فی سے اللہ ایا ہے وہ فدسم مرکوشر کو چھو کرد کھھتا ہے اور دیکھ کر جھو گرد کھھتا ہے اور دیکھ کر جھو گر تا ہے !'

( نقوش طنز ومزاح نمبر در محطفیل مقمه)

اوده ین کے چذممازا ورستقل اہل قلم میں تر بھون ناتھ ہجراور مرزامجھوں باتھ ہجراور مرزامجھوں بات مرزامجھوں بات مرزامجھوں بات مرزامجھوں بات مرزامجھوں بات مرزامجھوں بات میں اور مرسلے میں اور مرسلی شوق ۔ جوالہ بربتاد برق خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور مدینے میں اور دوسے بین طعنز دخطرا فنت کی خدمت انجام دی ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پر مدفی سردشدا مرحد بھی لکھتے ہیں۔

" بنج طرافت کا علمبر دارتها ادرظرافت کے اس ہے بینا ہ آلہ منے زندگی کے کسی شعبہ کو اپنے وارسے محفوظ ندر کھا اور اردوا دب میں اود صریخ اپنے قسم کا اولین برجہ ہمتا اور اردوا دب میں اود صریخ اپنے قسم کا اولین برجہ ہمتا اور اکثر حید تیت سے وہ ظرافت وطنزیات کے دائج الوقت معیار کا بہترین ترجمان تھا "

(طنزیات دمضیکات در شیراحد صدیقی مهم که ادده سینی نے ادده طنز ومزاح کی کانی مدت کر اہم فدمت انجام دی ادده سینی نے ادده طنز ومزاح کی کانی مدت کر اہم فدمت انجام دی اورا ودھ بنج کے دو دور رہے ہیں۔ پہلا دور سین اورا ودھ بنج کے دو دور در سرا دور دوسال کے بعد سینی مقالے مسے تروع میں تاہی ہے اور دور دوسال کے بعد سینی مقالے حسے تروع میں تاہی سیاد حسین عقانی نے ہوگو

دوبارہ جا دی کیا اور اسینوی صدی کے تیسری دہ بی کہ اس کواتھول نے مہاری رکھنے کی کوسٹسٹ کی ۔ لیکن بعد بین ال کوھی اسے بند کردینا پڑااوا اور حی ایسے نے ایسے بہتے دور بین جو مقام اور مرتبہ حاصل کرلیا تھا اور حی اور تی در جہ کے طعنز و مزاح نگار جمع کر لیے تھے بھر دہیں اہل قلم اودھ پرج کو دوبار افعار بین اودھ پرج کا دولرا معلیب مذہوں میں دھر ہر کے مقابلہ بین اودھ پرج کا دولرا دولرا کا ما سے بھی کا لفل آیا ہے۔

اودھ بننج کے علاوہ اردو کے جودوسرے رسالے طنز وظرافت
کے لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں ال میں اودھ بنج کاہمتصرسالہ" فقت "
اور معطرفقنہ" خاص طور برقابل ذکر ہیں عطرفتنہ کے ایڈ سٹر رہا ص خیراً بادی عقے۔ یہ مختصر سلالے ماکٹر فورشیدالاسلام کے الفاظ میں دسالے بھی اپنے طینز ومزاح کے ذریعے سماجی اصلاح کاکام انجام دیتے رہے۔

اددھ ہے نے ارد وطنز وظرافت ہیں اورھ ہے دورس انترات وقرافت ہیں۔ اخبار کے بینے طنز وظرافت کی اہمیت بھی اورھ ہے کے ذرائیہ اددو دا ملاقہ کے سامنے میں آئی۔ خوداردوصحافت بھی اورھ ہے کے درائیہ اددو رہی اورا ورھ ہے کی تقلید میں کئی طنزیہ و مزاحیہ رسانے اورا خیارہ اری ہوئے اس لحاظ سے اورھ بنے کو اردوصحافت میں غیر معمولی اہمیت ماصل ہوئے اس کے بیس بنیا دی وجوات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اورھ بنے کواردوکا پہلا میں اخبار ماصل سے مرف بھی بنہیں بلکہ اس کے ذرائیم اس کے درائیم کی بنیاد پڑی۔ ووسے کا اعتبار حاصل سے مرف بھی بنہیں بلکہ اس کے ذرائیم اس کے درائیم کی بنیاد پڑی۔ ووسے کا اعتبار حاصل کے گراستعمال کرنے کی بنیاد پڑی۔ ووسے کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کی درائیم کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کی درائیم کا اغاز اس کا درائیم کا اغاز اس کے درائیم کا اغاز اس کی درائیم کا درائیم کا درائیم کا اغاز اس کا درائیم کا درائیم

بھی اور هریج سے ہوا۔ اور هرینج سے پہلے صرف نکستہ میسی ہوتی یا شفت م وتی ۔ لیکن اود مدینج نے ظرا نت اور ۔ ۔ ۔ مزاح کا عنصرت مل کرکے سحنت ترین نکتر مینی ا ورتنقید کو بھی گوا دا بنانے کی کامیا ب کوسشش کی۔ تيسري ابت يركه"ا وده ينح ده يهلاار دوا خباريقا جس مس كسي غامن امتهر کے متعلق اپنی رائے دینایا کسی چرز کے مصنیک بہلوکو نمایاں کرکے میش كرينے يا تحقيق حراف كو ذكيل كرينے كے ليے كا راول تھى استعمال كيے۔ انسيسوس صدى كى تيسرى دملى مين وده ينح كا دوسرا دور بھي ختم سوجا آ ہے ۔ لیکن اور صریح نے طینز ومز اح کی جور ذایت قائم کی تھی وہ التی مشخکم اور مقبول ٹیا بت ہوتی ہے کہ او دھ تنے کے ساتھ ساتھ مخلف رسالها دراخبار طمنز اورظرافت كداسة كواختيار كرنے لكة ہیں اور اددھ یخ کی تقلید اس نام کے مخلف اخبار ہندوستان کے مخدلف مقامات سے نکلے لگتے ہیں۔اس طرح سے سارے ہندوستان میں ایک بیخی لمر" محصل جاتی ہے۔ اور سخی احبارات کا ایک لاستنا ہی سلسلم ستروع ہوجا تاہیے۔ اورھ پنج کتے اجراء کے دد ہی سال بعب ١٨١٤ء مين سنجاب سے "بنجاب بنج " نظمآ ہے۔ سنہ ١٨٨ عران کال این اورد ہی سے دہلی بنے کا جراء عمل من آتا ہے۔ مدملہ عین" باوا آدم سے"اور"را بحیوتا نہ رہے "جاری ہوتے ہیں سلملہ عیں بمبی سے "سريني كا أغاز بوتا سيم-شهر اعين " جعفر زملى دكن ينخ سُت نع بولا ب يتلمله ميره سي "سريخ"ك نام سه اخارجاري بوتا اس کے علاوہ طینز ومزاح کا رنگ ا تنتیار کیے بورئے مختلف رسالے "بهت جلدابین كالمون، كارلولون ادرمز احیر خلیقات سے اردودان طبقه كواپن طرف متوج كرليا تقا "

( آج كل طنز دمزاح تمبرسيم ما

اس طرح جول جول زمان گزرتاگیا اُردوا دب میں طمنز ومزاح کا دائرہ نہ صرف دسیع ہوتاگیا بلکہ اس کے دقارا وراہمیت میں بھی روزا فزول ترقی ہوتی گئی ۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ ایک توبید کر مغربی تعلیم اور مغربی اوب کا اثر بڑھتا گیا۔ قومیت کا عذب بنیا دی اور جھے وی صینتیت ما صل کرتا گیا۔ آذادی اور جھہود رمیت کے تصورات عام ہونے گئے اور اس کی دحب نے کا حوصلہ پیلا ہما ۔ قومی شخیص اور قومی سرمابی کو کھنے گا اور اس کی دحب نے کا حوصلہ پیلا ہما ۔ اس تعلق سے ڈاکٹر فورشید الاسلام بجا طور پر تھر بریکرتے ہیں کہ۔ اس تعلق سے ڈاکٹر فورشید الاسلام بجا طور پر تھر بریکرتے ہیں کہ۔ اس معانشرت اور سے است ہی نہیں بلکہ آئینی اور ما بعد اور سے است ہی نہیں بلکہ آئینی اور ما بعد اور سے است ہی نہیں بلکہ آئینی اور ما بعد اور سے است ہی نہیں بلکہ آئینی اور ما بعد اور سے است کی تا ہوا داور نشا مذبی گئیں "
الطبیعاتی قدر ہی بھی طنمز وظرافت کا موا داور نشا مذبی گئیں "

اورا دیجے درجم کے ای الم طنز ومزاح کے بیرایکوا بنانے لگے۔ جیسا کہ اس يهط كهاجا بيكام عد كم طعنز وظرافت كوعام كرف اوراردوا دب بين اويخامقام ولانے میں الدوصها فت نے بڑا اہم کام انجام دماہے۔ یہی وجرسے کماس زمانے کے بڑے بڑے ایک میں مورا ورجونی کے اہل قلم طنز ومزاح کے تیربر ساتے نظراتے ہیں بسيسة مولا نا ابرانكل م ازاد في عبى لين موخرد ساله" الهلال" كے در ليه طنز ومزاح كواردوا دب سي ابميت بخشف مين نمايال كام كماسه - اس زمان كا دومسرا اہم اخیار ہردرد سے جو مولا ما محرعلی جوہرکے زیرا دارت دہلی سے تکلیا تھا۔ جس ين خودان کے علاوہ ممبوق اور سيد محفوذ على مدالو في کے طویز پيرا ورمزاحيم هنايا يجمياكرت عصه واسطرع" زين دار" كا اجراجي قابل ذكرسے مولانا طفر على خال کے والد مولاماً سراج الدين على فال كے والد مولانا سراج الدين على فال لا ہور سے زمین دارنکالا کرتے ہے۔ بیر میدرہ روزہ اخبار تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ظفرعلی خال نے اس کوروز نامربنا دیا۔ زمین دار کے مختلف کالم بھی طرز ومراح كے ليے محفوص مواكرتے تھے۔ خود ظفر على خال كى طنز سيشاعرى اس اخباركى زيرنت مهداكرتي هي- اوراهول نه اينا قلمي نام نقاش ركوليا تقاء عبدالمجيد سألك كا فكا يئ كالم بعي طنسز ومزاح كواردولي عام كرني بين روى البميت ركهمة بهداس كاساله يمي اوده ينح بهي مسيسة متروع بهواتها والهلال مين هيي فكابى كالمهم واكرته عظم اور غلام رسول مهر" افكار وحوادت كيك ما مسع بيكالم لكهاكرية عقير يسلم المرين بيركالم ولاناعبد المجيدسالك كودس دياكيا عقا- بعد میں جب زمین دارماری ہوا آومولا نا عبدالمجیدسالک زمین دارمی اس نا مسے يعنى افكارو حوادث كے نام سے كالم لكھاكرتے تھے معلالم ميں عبدالعجيد

P-1

مالك ذمين دارسے على و مركمة اورجب" انقلاب" بكلنے لگا توعد المجدر سالك اس سے مسلک ہو گئے اور یہ کالم بعنی افکارد وادث "اپیے ساتھ لے گئے۔ طدنزيدا ورمزاحيد كالم كى بيروايت أردوس بع حدمقبول موى در اس كوبط بيرس ابل قلمن زندگى دى جن سى مولانا چراع حسى حسرت عبدالما جددرباما دى قاصى عبدالغفارا حدرريم قاسمي مجيدلا بهورى شوكت تها نوى اورانتظا رصین وغیرہ کے نام خاص طور برقابل ذکر ہیں۔صحافت کےساعق ا دیاس بھی طنز ومزاح کے اہم رتبہ اور و قارعطا کرتے ہیں حدید دورکے متنه درابل قلم نے بڑا اہم حصد لیاہے۔ ادبی حیثیت اور مرتبہ کے ساتھ جن اديوں نے طور ومزاح كے ادب كويروا ك حرصا يا ال من سحاد الضارى اور مهدى افادى كے نام بھى قابل توجه ہيں وال دولوں كے ياس طونز نكارى اوربن لم سنجى كے اعلیٰ منونے ملتے ہیں - ڈاكٹر خورشد الاسلا) مركب كيمطابق ال كيهال:

"انسانی اورا فاقی قدر سی کھی لمتی ہیں۔ بیکسی محدود لقطر لنظر
کے خلاف بنیں ا مارت کے خلاف بی ، وہ امارت
مقیدہ کی ہوعلم کی ہویا بر ہیں گاری کی یہ دولوں ص
کی امارت کے قائل ہیں۔ ایک طنیز نگار ہی دوسرا
کی امارت کے قائل ہیں۔ ایک طنیز نگار ہی دوسرا
برد امنے اور خوش وضع ، دولوں تفاست کے قائل ہی
دولوں مولوی کے دشمی ۔ دولوں کی اور ص بیات سے۔
دولوں مولوی کے دشمی ۔ دولوں کے پہال قشکی ہے۔
دولوں مولوی کے دشمی ۔ دولوں کے پہال قشکی ہے۔
ال فی بہترین قدریں ہیں۔ " را بہا در شکر فری ایک منا!

بهرى افادى اورسى دالفدارى كى طرح مولوى دستمنى اورعس یرستی کے لحاظ سے نیاز فتح اوری کی طننز بیرا درمزاحیہ مخربین بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ نیاز فتحیوری کے خطوط ان کے طمنز ومزاح کا بہتری منوبذہیں۔ قاضی عبدالغفار بھی اردوطنزنگاری میں ایک امتیازی مقام کے حامل ہیں۔ قاصی عبدالغفار کے نیلی کے خطوط ان کی طنز لگاری کاشا ہمار ہیں جس آی الخفول نے سندوستانی سماج پر تھر لورطنز کیا ہے اور بیر بات برطس محصت ہوستے طنزید اندازسے ظاہر کی ہے کہ کس طرح سے دہ عورت جو ماں بننا جا ہتی تقی اور زندگی کو اپنی محبت اور مترافت سے ہہت بنانے کی ارزورکھتی بھی دہ کس طرح سے سماجی طلم کے ہاتھوں طوا تف بن ا اس طرح سے سماجی زندگی کے مختلف مظاہر رعظیم لیک جعما ی نے بھی گہرا طفنز کیا ہے۔ ان کے مختلف نا ولوں اور افسا ون میں مندوستانی زمد کی سي المناقف بهلوون برينه صرف طهنز ومزاح كے تھراور دار كيے كيے بن بلكه ان کی گرز در بون کو پے نقاب بھی کمیا گیا ہے۔ اردو کے دوسرے اہم اور قابل قدراد موں میں جی کے یاس طننز اورمزاح تما يال صورت بين نظر آساية - ال من خوا محس نظامي ، ملا رموزى ، اعتمار على تاج ، منشى برعم جندا ورسلطا ك جدر موش قابل ذكريس-ط رموزی کی کلایی اُردد" میں طسز اور مزاح کی جھوط پڑتی کھی آتی ہے۔ کیونکہ اس میں بڑانے زمانے کے اوروں کی زبان اورطرزا ظہار کا خاکہ ان سیمنے دالوں کے دورے بعد مرزا فرحت الدربگ رشیا حد

صديقي، بطرس بخاري ، شوكت تها نوى ، غلام احد فرقت كاكوروى ، شفنيق الرحل ، كنهما لال كبير، كرشن حيدر ، سعا ديت صبي منظ ، ابرام بم حلیس ، احمد ندیم قاسمی ، را حبرمهدی علی خاں ، سیدمجمد چیفری ، فیکر تونسوى ، جوش ملح آبادى ، نواجه احمد عیاس ، علی عیاس صینی ، ستا د عارني سيتمام ا دسب وستاع اليسے ين جن كى وجير سے طينز و مزاح كى مايخ قابل فخرین کی ہے۔ ان میں سے ہرایک کا کام انفرا دی طور پراتنا اور الساسے كه براك ستقل تصنيف بوسكتى ہے۔ يہاں اس بات كي تعانی نہیں ہے کہان مختلف طنز ومزاح نگارا دیبوں اورشاعروں کے کارناموں کا انفراوی طور برجائزہ لیا جاسکے ۱ ان میں اکٹر فکر تونسوی کے ہم عصر ہیں اس مع فكرى طنز نگارى كا جائزه ليت بوئے ان ميں سے اکثر ذكر آنا ناگز مرسے۔ اس لیے آئندہ ابواب میں ان کی طینز وسز اح ٹیکاری کا انفرادی رنگ ادراُددو تسغروادب میں ان کی جرخدمات میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ فكرتونسوى كيهم عصرطنيز ومزاح نكار ادسون اورشاع ون جنبوں نے اُردو طنزومزاج ساایک خاص مرتبہ اورمقام حاصل کیا ہے ان مين كرمل محدخان ، منتاق احمدليسفي ، بهارت چند كهند المحتلي حبين ، مزمندر لويقر، رشيدة بيتى ، كنها لال كبير، داكر زينت سا جده ، شفيقه فرحت ، مسيح الجم، وجا بهت على سندملوى ، بردية بدالله دمهدى ، يوسف ناظم، برلان حسين، لغيق صلاح، الم الع العان ، حبيب حنيار، ارشد على خال - بي اليس كندرا، تخلص مجوبا بيء ابرا بميم جليس، شوكت تقانوي، رئيس احمد جنفري مغلاً سرورها ن دندًا ، سليمان خطيب ، نديرد سقاني ، غلام احد فرقت كاكور دى

احدجال يأشاه ، اعجاز حسين ، كهمياً ، سلى صديقي ، محرصايت الند، بلال سيه باروى ، مقرب حسين ، رضا نقوى دايى ، اسرار جامعى ، بلال رامبورى ناظم انصاری ، ناظرخیای ، مرزاشکور بیگ ، مائل نکمصنوی ، افتاب لکممنوی عادل لکھنوی ، مسطر لکھنوی ، مشتآق پردلسی ، ابرارساغ ، صابر مہاری ، طالب خوندمیری، گره برطه پرآبادی ، سربط حیدرآبادی ،مصطفے علی بیگ، رشید تعمیع علیل محهود نشتیر، اسملعیل ظریف کلیم ممیدگی ، ان پیره محونگیری صبغة ا " بمياط، محفيظ خال مَداق، برق أشيا بذي ، محلّ الكناروي ، فيض الرحمل فيفن، - پوسے کرم نگری ، پاکل عادل آبادی ، مخل مداسی ، بے دصر اک مراسی ، طرهكن رائيجودى ، قا در حيدراً ما دى ، سيدنصرت ، فيردز حيدر ، الشرف خوندميرى اصغرجيل الفدارى على صائب ميان ، جكرنظام أبادى ، اظهرا فساديه المنافيق اددو طنز ومزاح کی تاریخ میں بیمسرسری جائزہ اس کیے بیش کیاگیا مع كماس كوسا من ركو كرايس ا ديون ك كا الول كا خاص طوريرها مزه ليا جاسے ا درجیان محمکی ہوسکے ال کی انفرا دیت کونمایاں کر کے فکر تونسوی فے اردد طنز ومزاح کوچ کھے دیلہے اس کا جائر: وتفصیل سے لیا اجاسکے اور اردوطمنزد مزاع کی تاریخ میں ان کے مقام اور مرتبر کومتعین کرنے کی کوشمن کی کئی ہے ۔ اس لیے ہوسکت ہے کہ اس جائز میں ایسے بہت سے نام چیو ميم بورجى كا ذكركرتابها ل صرورى مولكي جونكه بمارامقصدطنز ومزاح الكارول كے فاعول كى فيرست يتى كرفانهن سے بلكدان سے جو تما مُنده طفنز ومزاح نگاریں ادرجی کے ذکرسے فکرکے مقام اور مرتبہ کے تعین میں مدد مل میکے مصرف ان می تامون مک اینے آپ کو محدود رکھنے کی کومشمش

کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ متذکرہ بالاطنز و مزاح نگار تعبن ادیب و شاعرالیسے ہیں جو ابھی طنز ومزاح کے سیران میں نوحارد ہیں لیکی ان میں سے بعضوں کا طنز و مزاح کا معرمایہ الیسا ہے جن برتفصیلی تو نہیں مختصرًا گفت گو صنور کی جاسکتی ہے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ آج کے یہی نو واود طنز ومزاح نگار شاعروا دیب کل سے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ آج کے یہی نو واود طنز ومزاح نگار شاعروا دیب کل سے او نجے واعلی مرتبہ کے طنز ومزاح انگارین سکتے ہیں۔ 00

في كرجولات على!

(للنّبن تبارک د تعالیٰ کا بے حَدِمَتُ کرہے کہ اُس نے اپنے انتہا کی حقیر ترین برگست ہزرے کوصاحب کآب بننے کی توفیق وصلاحیت عُطافہ مائی ۔

راقم المحروف كوایم - اے كے سال اخرسے ہى فكر لاحق ہوگى عتى كہ مقاله كاموهنوع اہم اور فكر انگیز ہو ۔ كيونكه الجھ موضوع كا انتخاب بھى جُر ئے سئیر لانے سے كم نہيں ۔ موضوع كى الماشق ميں اور دریا ئے فكر ہی غواھى كے بعد جَر كھے حاصل ہوا دُہ ' دُر فوك ، عقا ليكن جو دُر افقالگ جائے ، عزورى نہيں كہ وہ حقيقى معنول ہيں دُر ہى ہو - جب " دُرِفك" التحالگا تو اُس " دُرِمُول "كواسا دِمِحرِم دُر اُفكر رفعيد سُلطانه ، صدر شعبہ اُد دوجا معہ عثما نيہ كى خدمت بن بين كيا ۔ دُرِفكر كى بين كئى سے بعد اس كى قدرو مين مين كر دامن كير ہوى اور چھر" موضوع نكو كے اِنتخاب كے بعد كام كو الحرام و الحرام كو الحرام و الحرام كي بوك ، وينے كى فكر دامن كير ہوى اور چھر" موضوع نكو كے اِنتخاب كے بعد كام كو الحرام و الحرام كو الحرام كي بوك ،

نک تونسوی کی شخصیت اور طئز نگاری پر کام کرنے کا اصل سبب بہ ہے کہ اُردواُرہ میں طُنزو مرام پر انتنا کام نہیں ہوا ہے ' جنتنا کہ ہونا چا ہے تفاا ورخصوصًا اُردو کے طَنز ومراح ایک

نگاروں پر ناقا بل وکر کام ہوا ہے۔

بقول کرسش بیدر، فکرتونسوی، اُردد کے عظیم طَنزنگار ہیں کبکن اسے کیا کہا جائے کہ اِس عظیم طَنزنگار ہیں کبکن اسے کیا کہا جائے کہ اِس عظیم طَنزنگار پر اب مک کسی بھی جی اندا ذسے کوئی تحقیقی کام نہیں ہواہے ۔ ان کی طنزنگاری پر آج مک کسی نے ایک مفہول بھی نہیں لکھا ۔ چانچہ ذہن بوگس ہیں یہ نعیال بیدا ہوا کہ فکر تونسوی کی طنزنگاری اور ان کی زندگی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے ۔

فکن اُددو کے متماز طنز تکار ہیں ؟ جن کی انفرادیت صرف اس بات سے ظاہر ہے ۔ وہ بجیس سال سے مختف عُنوانوں سے طنزیات و مفولات بیش کررہے ہیں۔ اس بات سے بیت کم لوگ دانف ہوں گئے کہ ' بیاز کے چھلکے ' کا کالم فیگار ( ۱۸) کنا بول کا مصنف بھی ہے۔ فیکی ، بڑی لاا کیا ہی تخصیت کے مالک ہیں۔ اِن کے باس نہ تواپنے خاندان کا شجرہ ہم ان کی تصنیف کی ہوی جلم کتا ہیں ہیں۔ مدیر ہے کہ ان کے باس ' بیا و کے چھلک کے کا لم کا دیکا در جھی ہیں۔ اوران کی طنز نگاری کے مختف گوشوں کو خاکست کرنے ہیں دیکا در جھی ہیں۔ اوران کی طنز نگاری کے مختف گوشوں کو خاکست کرنے ہیں طبی دیم قتوں کو خاکست کرنے ہیں بھی در قتوں کو خاکست کرنے ہیں۔ اوران کی طنز نگاری کے مختف گوشوں کو خاکست کرنے ہیں طبی دیم قتوں کا میا مناکر نا مرا

فکی کی شخصیت اور طنز نگاری کے بادے بین بیرکام سُرف آخر نہیں ہے کی لیکن برکس یے کہنے کی جیسارت کرسکنا ہے کہ بیرحرف آخر ہویا نہ ہو" حرف آغاز" فرور ہے۔
منطالہ کی تیادی کے دوران اُسٹاد محرم داکٹر کوسف سرمست 'رٹیدر جامعہ عثمانیہ کی تقلیل معلی تاری کے دوران اُسٹاد محرم داکٹر کوسف سرمست 'رٹیدر جامعہ عثمانیہ کی تعلق فلوس اور قدم در مجھے جن مشوروں سے نوازا گیا اورائ محرم کا اپنے بوگس شاگرد کے ساتھ جوسلوک بیک وقت اُسٹادانہ 'دوستانہ 'ہمدردانہ اور بے نگلفانہ رہا ہے ' اُسے میں جھولی نہیں سکنا '

اور نہ اس کے لیے ممنونیت کے میرے پاس الفاظ ہیں ۔ راقم الحروف اپنے آپ کواپنی والدہ محترمہ کے قدموں میر سر رکھا ہوا' اپنی زندگی بھرمحسوس کرما رسے گا'جن کے اِعَد مہیشہ دُعات نیم شبی میں میرے لیے اُستھے وہتے ایں ۔

علی بن مے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک انتہائی میں انتہائی میں انتہائی میں میں انتہائی میں انتہائی میں انتہائی میں میں میں انتہائی میں میں انتہائی اسلامی میں میں انتہائی اسلامی میں انتہائی میں انتہائی اسلامی میں انتہائی اسلامی میں انتہائی اسلامی میں انتہائی انتہائی اسلامی میں انتہائی اسلامی میں انتہائی انتہ

دُاكِرْ بِيسفَ مُرست فَيْ ابْنَابِلِا وراً خَي شَاكُر دَسَلِيم كِيا ہے اور اپنے تعارفی مفتون سے نوازہے۔ سکھا دیت عماتی (سعادت علی خال) ملک کے متناز آ دسٹسٹ بن، میری حقیر گزارش بر

ا تعمل نے انتہائی نوکرانگیز سرورق بنایاہے۔ جناب سلّام نوٹ نویس جو ملک کے متنافہ خوش نولیوں ایں ایم مقام دیکھتے ہیں کان سے مخاب کے ابتدائی و آخری صفحات لکھواتے گئے ۔ جاب محرّد غالب جنوں نے پورسے مقالہ کی کماہت

كاور جاب محدد ليم كا بحي جنبول نے كتاب كے عنوا نات لكھے -

هسکامی اینے احباب خباب محدّحایت الله سه با نی زنده دلان حیدمآباد ، جناب محدِ الله سه الله سه الله سه الله الله ما الله مع الله ما الله مع الله مع الله الله ما الله مع الله الله مع ا

سیتن فائن پنط بھ برس کے بروب ائر کا ، جنوں نے انتہائی کم وقت میں اسم می

كتاب كاشاعت كى دمه دارى نبول فرما كى -

الدواكيث دمي أندهوا مردش كا ، جن كا مجزوى تعاون كاب كى اشاعت وطياعت بي

## المائين!

آب نے بقی اُن کہ کہ کا ب کا مطالعہ کی ایک کہ بن کا بت کی میں خلی کا بت کی میں خلی کا دو ہے میں اگر کہ بن خلی دہ گئ ہو آ گئ ہو آ گئے ہو گئے گئے ہو گ

کآب بن جو عوالے دیدے گئے ہیں ، بعض حوالہ جات انگریزی سے ترجہ کیے ہوت کے ہیں ، بعض حوالہ جات انگریزی سے ترجہ کیے ہوت ہوت کے این طرف سے کیے ترجہ بہیش کر دیا ہے ، بعض ترجے بیس نے اپنی طرف سے کیے ہیں ۔ اگر مُنتن کا پورا خیال نہیں رکھا گیا ہو تو اُسے بھی نظار را نماز کردیں ۔ کردیں ۔

کھنٹ و براح پر بہت سی کآبوں اور رسائل کے عسکا وہ ر دمشید احد صدیقی کی ' طَنزیات و مفتوکات' ڈ اکٹر وزیراً فا کی کاب " اُدوہ ا دب یں طنز و براح " مقالے کی تیاری پی بہت زیا دہ استفادہ کا باعث بنے ہیں۔ رہے منعقی،

يبني بارا انتها في يح سا دات مكر اف ين الراكتوب ١٠ ع ١٥ كويب ابوا. ام سيدشاه نواج نصيراليك احد قا دری رکھاگیا. مدرسه میں مختصر نام کی خاطر شاہ انواجہ اور قادر کی منیں تکھوایا گیا: وادیال کٹر سدوں م كات، وادى صاحبه كماكر تى تحيين كه بهارك ياس يانى كاجراغ جلاكرًا محا ادر حوك في كير كها في جاتى تني اب یا نی ملے جو سے کیروسین سے جراغ جلتا ہے اور یان میں پڑانا کھایا جاتا ہے ۔ نھیال تجیع مغلول کا ہے ،ٹرواوا ندراس کے صدر قاعنی تنف آخری عمر میں مجذوب بو گئے تنفے محالت جذب میں گئے۔ دخفرا کی جالی مبارک میں سے ہوے رُوح برواز ہو گئی' و ہیں و نن ُوے ۔ داوا ناظر انعلیات و کیل اِنیکورٹ حضرتِ واغ سے شاگرہ تھے۔ والدمحرّم عثمانین ہونے کے علاوہ محکمہ مہمّی تعلیمات حیدرآباد و نگٹٹ دہ پرسپزشٹ ڈنٹ بھے سے 19 میں ہا گی اسکول کے زیانے ہی سے شاعری دسخیدہ ) سے جرا نیم نہیں بلکہ بینڈک اُ چھلنے کوُد نے لگے تھے ۔ مجا برغمی مخلص نخط اب بھی تھی تاہی ہے) شاعری کے ان ہی مینڈ کو ل کی وجہ ہے میڑک کا امتحان دو مرنبر دیا اور نیل جو گیا ، والدصاحب مجھے اِس تنویں سے نکال کرسنا ہے ہیں ان میٹرک بسیک شیرس ٹرنینگ ولوائی ۔ ٹرنینگ اسکول سے میکزین سے جوانع ا كاليُرسُّروا وسينهاء بن بُدل سُريب في شير كي حيثيت سے تورنمن اسكول يرتقرم بوا يمث الياء بن على كراه مشام یونورسٹی سے انبیازی نمروں کے ساتھ میڑک ہاس کیا مطالقاء میں میٹرک ٹرنینگ کی مرٹریٹ نگ کے دوران ۔ ۴۷ جنوری سالگذا، کو پیلی ا در آخری شادی حیدرآباد کے ایک معزز گھرانے میں ہوی ۔ شر کیب حیات ٹرھی تھی ہیں اس ہے مین لڑ کے اور دولڑ کیوں کی والدہ محترمہ ہیں ، بچوں کی والدہ کی نحامیش پیرسنے فیاء بیں اُروو آ رسی ایونٹگ کا تج یں بی . ید بسی یں واخلہ لیا بستائے ہا ہیں بی . اے درج دوم سے کا میاب کیا بھا کچ میگزین " تھولین" الأكريراعلى رهبا بشني فياء من حيدراً بإد ايوننگ كالج اعتمانيه يونيورستى من ايم ، ات كے ليے شركي بها برا الله ين ايم - اے ورجر اول سے الحدیثد كا مياب وا۔

سنا ولئے سے مزاحیہ شاعری شروع کی ۔ یہی بوگس شاعری ہے جس نے سارے ہندوستان کا سفر کروایا ہے زندہ دلان حیدرآباد کے پہلے انتخابات سنا والی میں ہوہے ، بوگس ترین کو زندہ دلان حیدرآباد کا پہلا آرگٹ ٹیزرہنایا گلستان میں میں میں میں استانگ میں سے معدد

ليا اب أي أواره سي أيني بركش واستكى برقرار ركها ول.

زیرنظت کتاب بنیلی برگش کوشیش ہے ۔ انڈکرے ساری گتب یک جائیں ۔ آیمن \_ تب اپنا مزاحب یقه کلام او واولا چھوا وُن گا ہ



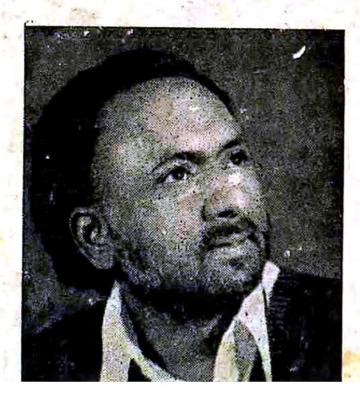

